

امت به تری آ کے عجب وقت بڑا ہے

الے خاصد خاصان رک وقت دعاہے

| AUSTRALIA AS 4.50 BANGLADESH Taka 2.5 BELGIUM FF 90 BRUNEI BS.5.50 CANNAL CF 4.50 | FINLAND F.MK 13.00<br>GERMANY DM 4.50                | JAPAN<br>KOREA W 2 200<br>MALAYSIA RM 4.00 | NEW ZEALAND         NZ\$ 5,00           NORWAY         N, R; 15,00           PAKISTAN         Rs 20           PHILIPPINES         P 30 | SRILANKA         Rs. 50           SWEDEN         Kr 20           SWTZERLAND         Fr 4           THAILAND         B 50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANADA C\$ 4.50<br>CHINA RMB 16.00                                                | HONG KONG HK\$ 19.00<br>INDONESIA RP 4,500 (INC PNN) | MALDIVES RI 15.00                          | SAUDI ARABIA SR 4<br>SINGAPORE S\$ 3.50                                                                                                | U.K.                                                                                                                     |

ہ خری دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مجبور کو نظام جرسے نجات دلانے کے لئے اور اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پیغام کو چپار دانگ عالم بیں عام کرنے کے لئے اب اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پیغام کو چپار دانگ عالم بیں عام کرنے کے لئے اب اب اب قائد ملی پارلیامنٹ ڈاکٹر داشد دشاذ بر نفس نفسیں قائد ملی پارلیامنٹ ڈاکٹر داشد دشاذ بر نفس نفسیں

ملک بھر میں

سیرت کے عظیم الشان جلسوں سے خطاب فرمائیں گے

دنیا کے مختلف مکوں اور ملک کے مختلف گوشوں میں سر کار دوعالم کے نام کا غلغلہ بلند کرنے
کے لئے ایک جامع پروگرام تشکیل دیا جارہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی قابل ذکر
علاقہ سر کار کے پیغام کی گونج سے فالی ندرہ جانے۔ سال بحر کے لئے ملک گیر سفر کا تفصیلی
نقشہ ترتیب دیا جارہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے علاقے کواس فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو
جلداز جلد دابطہ کیجنے۔

باد رکھئے اسیرت کاجلسہ ایک بڑا اعزاز ہے آپ بھی یہ سعادت حاصل کیجے ! اور اس ملک کو سر کار مدینہ کے رنگ میں رنگ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے مذد کیجئے۔ اللہ کی نصرت اور اس کے رسول کی قیادت آپ کے ہمراہ ہے۔

#### Milli Parliament

Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar New Delhi - 25 Phone: (011) 6827018/6926246 Fax: (011) 6946686

#### داريه

گوتم بدہ کو پہلنے میں برسا برس گا کے کدان کا تعلق ان پانچ فیصد لوگوں ہے ہے ہو دیا کے دخ کا تعین کرتے ہیں، بین کی وسٹسٹوں ہے تاریخ کا دھارا مرآ اور بین کی بدوجد ہے مستقبل کی جے طوع ہوتی ہے۔ ایک کرب تو چین آ نوبوان بدھ کے اندر تھا جو بر لحو انہیں معمول کی ذریک جینے نے روک تھا۔ ان کے اندرون میں بر لحو ایک خاصوش بغاوت پل دی تھی جو باد باد ان ہے کئی میاں تم پانچ فیصد لوگوں میں بوج فیصد لوگوں کے چکروں میں کیوں بڑھئے ہو۔ زندگی صرف ایک باد جینے کو لمتی ہے بھلا یک کا کی مظمندی ہے کہ اس مقدس متاح کو شراوگی کے جادو حقم میں صنائ کردھ۔ بھلا یہ جی کوئی بات بوئی کر تماری قیمی ندگی صرف اس امر میں گرد جائے کہ اس سے موروقی بادشاہت کو استحقام لے اور تمادے خاندان میں جانگیری کی جو دوایت چلی آدبی ہے اے فروغ نے دوام حاصل ہو۔ یہ تو زندگی کا بست ہی نامناس سا استعمال ہے۔ یہ تو ایس بی بیس سوری رکھنے والا شخص آدی کی کے اذالے کے لئے بگؤ جم جانگیری کی جو دوایت کی جو بیت کیوں قراد دے لیت ہو جاندگی تماری ریاست کی سرحدوں سے بھی دور کرا کی تماری ریاست کی سرحدوں سے بھی دور بادشاہ بنے کو تم اپنی متاع حیات کیوں قراد دے لیت ہو جاندگی تماری ریاست کی سرحدوں سے بھی دور بیت دور تک لائٹ کی انتان کا نام ہے۔

بدھ کو یہ جسوس تو ہونا تھا کہ اس لے دبیارت کی ات خواہ مخواہ لگائی ہے۔ وہ اس میدان کا آدی

نس لیکن دنیا کو چھوڑ تا اور معمول کی زندگی کو خیراد کہنا اتنا اسان بھی نہ تھا۔ زندگی کی اسائش میا تھی،

خوبصورت دوشیرائی سامان دلسکگی کے لئے ہر لی موجود تھی، دقص و مرود اور ہاؤہ و کے نفے دل کو اپن

ہائب کھنچ لیاتے تھے۔ خوبصورت ہوی اور نفے معصوم بچک محبت نے قد موں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔

ہائب کھنچ لیاتے تھے۔ خوبصورت ہوی اور نفے معصوم بچک محبت نے قد موں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔

دیسی صورت میں معمول کی زندگی کو خیرباد کہنا اور ایک نے غیر بھنی مستقبل کی طرف قدم اٹھان کچ اسان نہ تھا۔ لیکن بدو بدو تھا وہ کو نی عام انسان نہ تھا، اس میں ہے فیصد والوں کی دنیا سے ایک الدی زورست جست تھا۔ لیکن بدو بدو تھا وہ کو نی عام انسان نہ تھے میں اگرا۔ یہ توخیران پانچ فیصد کو گوں کا سانح ہے ہو ہمارے عمد میں

ھے فیصد کو گول کی دنیا میں پھنس گئے ہیں اور جس کی وجہ سے آئ امت کے کارواں کو رہنا تی فراہم کرنے میں

ھے دشت دخواریوں کا سامنا ہے۔

البتاس بی براسانی بیب کرپانی فیصد کی دنیاکو خال پاکر بست و و لوگ بیال وارد ہوگے بین وارد ہور کا اور خواہ پائی فیصد کی دنیا گاری آم انجون اور دشد و بدایت کی خاصل خال مال جاری کو آبال افرا آنا ہے بی پائی فیصد کی دنیا کا آدی کما جائے ۔ ان میں بیشر وہ لوگ بین خود اصل می فیصد کے ذمرے سے تعلق دکھتے میں لیکن انسی اپنی دنیا می وسط کا کام خطنے کی وج سے پائی فیصد کے فیموں میں بناہ اینا پڑا ہے۔ پھر چنکر یہ فیصد کی دنیا پر بین واسل میں میں فیصد کی دنیا میں پھنس کے قیموں میں بناہ اینا پڑا ہے۔ پھر چنکر یہ موقع مل گیا کہ وہ میم بونی کے نام پر معمول کی تھی پئی میں بین ہوا ہو این کے ام پر معمول کی تھی پئی میں بین ہور ہونے ہوئی ایک بام دیتے دیں۔

جو لوگ بمارے مدیں اس بات کے خواہل ہوں کہ چرے اس است کو ایک اختلاقی کروہ میں جدیل کردیں اور جنتی معتطرب دگامیں بارباد اسمان کی خواہ کردیں اور جن کی معتطرب دگامیں بارباد اسمان کی خوف اختی ہوں انہیں چاہئے کہ ہر لیے یہ اعتساب کریں کہ کس وہ خودان وہ فیصد لوگوں میں تو نسیں مجتس کے بی کرجب بک یہ صفرات معول کی زندگی بچ کر پانچ فیصد کے خیمے میں شامل نہیں ہوتے است کے اور یہ جو صلہ اندار داخیر مع بوء دائودو توادت کا تسلط باتی دے گا۔

کے اور یہ جو صلہ اندار داخیر مع بوء دائودو توادت کا تسلط باتی دے گا۔

(ادادہ)

# ما کا مر

می ۱۹۹۸ ۶ قیمت: آٹھ روپے سالانڈ زر تعاون: ۱۱۰ روپ بیرون ممالک ہے: ۲۵ امریکی ڈالر سالانڈ زر تعاون می آرڈریا ڈرافٹ ارسال کریں ڈرافٹ پر صرف اٹنا تکھیں

Milli Times International New Delhi

#### اس شمارے س

- # اے خاصہ خاصان رسل وقت دعاہ
- # بى جىلى كے دور مكوست مي مسلمان
  - 8三下200 V 1 #
  - # مجم مؤدنداندرموددى ورد ...
- « اسلام کسر بلندی امن غرارات سے نسی
  - # اسلاق ايران مي خطرے كى كھنٹى
- المسلم سای یادنی کے لئے قائد فی کا متوب
  - # لمشياس بندومسلم تصادم
- " فليبن من مسلم انتلابول كوني مم كاساسنا
- # اس كے علاوہ ديگرام موضوعات اور منتقل كالم

یکے از مطبوعات مسلم میڈیاٹرسٹ ایڈیٹر ، محمد احمد سعید می ٹائمزانٹر نیشنل ابوالفصل انگلیو ، جامعہ نگر ، بنتی دیلی \_ 25 فون : 6926246 / 6827018 فاکس: 6946686 (011) میگزین مارچ کے بعد سے پابندی سے خریدیں گے۔ بہت کوگوں کو مارچ کے شمارے کے مصنون تو آن کے مصنامین سناتے لوگوں نے جمادگی تائید کی ، خصوصات ڈاکٹر صاحب کا مضمون تو آن کے حالات کا بہترین تجزیہ ہے۔

#### تعاون حاضر ہے

مری میں بی مسلم سیای پارٹی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اسے وقت کی اہم صرورت مجھا ہوں ویے توہماری آرگنائز بیش ایک غیر سیای تعلیمی اور دفاہی شظیم ہے لیکن میں آپ کی قائم کردہ سیای پارٹی کو آندھرا پردیش کی سطح پر بھرپور تعاون دینے کے لیے تیار ہوں ۔ انشاء اللہ اس کاذکے لیے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کروں گا۔ میں آپ کو اس پارٹی کے قیام پر دل کی گرائیوں سے مباد کباددیتے ہوئے امید کرتا ہوں کریہ پارٹی مفاد میں مددگار ثابت ہوگی۔

### دل مطمئن ہے

مرى جناب الدير صاحب

میں لے سارے جریدے رمعنا چھوڑ دئے ہیں۔ ہندوستان اور عالمی اسلامی برادری سے متعلق مسائل اور اسلامی تحریک کو مکمل پیش کرنے کا جوا چھوٹا انداز کی ٹائمز میں بڑھنے کو ملا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے امام المند اور امير شریعت قسم کے لوگوں کے قدیسة موجانیں گے ۔ مجھے ناز ہے کہ ڈاکٹر داشد شاذکی تحریوں نے ہندوستان کی پیاس سالہ ٹاریج کی تقدس بآب مخصیق اور ان کے روگراموں یر بڑے دہزیردوں کو جاک کرکے رکھ دیا ہے اور معجے سمت من رسمائی ک ہے مس عرصہ سے السے کسی کفن بردوش کو آنگھس بھاڑ بھاڑ کر تلاش کررہاتھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کا ایجندا شریعت ر بن ہونا چاہے مگر الناس علی دین لمولم کے تحت عوام الناس علماء و قائدین کے بیچے عل رہے ہی جنول لے سیولر جموری پارٹیوں کے ارجندے کو اپنار کھاہے اس لیے صروری امرجس برای نے توجددی ہے اتھیں مقدس ہستیوں کا ایریش ہے۔ اب میں مطمئن ہوں بقول آپ کے ہندوستانی مسلمانوں کا قافل مترك بوسكاب اور الارت كي تقيم جو مسلمانول كوكت بي خانول مي بادك يكي ب در جائے گ۔ س ایس ترکی کے لیے فداکو عاصر و ناظر جان کرکددہا ہوں کدائی ہر قربانی اور خون کا آخری قطرہ مجی دینے کو تیار ہوں مگر کاش آخر دم تک آب این ای نصب العین پر ڈ لے رہیں۔ نیزاس مسلم کی بھی وصاحت ہوئی چاہے کہ مسلمان حکومت کی ساز شوں کا مقابلہ کس طرح کرس کیونکہ جب مسلمان اپنے ایجنڈے کوسلمنے رکھ کر تمام سیاسی ایجندوں کویس ہشت ڈال دے گا ، تو اس کے سامنے مسائل کا ایک بہار اٹھ کھڑا جوگاءاس ير بمس خور كرناموگار خار معود ندوي فروخ آباد

## مسلم سیاسی پارٹی

کری۔ تین ماہ کے انتظار کے بعد ملی ٹائمز ملا ظل ہما کے مراسلے کو برھنے کے بعد دوسراصفی بردھے کودل نے جاباء حقیقت سی ہے کہ آج دنیاس بالعموم اور ہندوستان س بالخصوص ملت كوجهاد كاراسة دكهالے والے قائد كى عنرورت ب\_ بم اب تك كافراند نظام کے لیے اپنا خون بہارہے ہیں انفاذ اسلام کی تحرکی کے لیے بھی خون بمانے ک صرورت ہے۔ وی قوم آگے بڑھ سکتی ہے جو قربانیوں کی راہ برآگے بڑھتی ہے ، کاسیانی و كامراني امجى كافراند نظام كے خلاف يونى تونسس مل جائے گى اس كے ليے جان كى بازی لگانی وے گی۔ جب ایک مومن موت سے لمنے کے لیے بے چین ہوتا ہے تو زندگی و کامیابی اس کے قدم جومتی ہے۔ آج اسلام کو ایسی می سوچ رکھنے والوں کی صرورت ہے۔ گزشتہ دو ماہ لمی ٹائمزیر ہی نہیں بلکہ ملت کادر در کھنے والوں اور ملی ٹائمز کے مثن سے اتفاق کرنے والوں ہر مجی بت سخت گزرہے ہیں۔ ہر کام میں الی مسائل تو آتے بی میں اور میں قانون فطرت مجی ہے کہ جتنی محنت ہوگی اجابی پھل مجی لے گا۔ انشاء الله تعالى جب تحورى بت كامياني بمس حاصل جوكي اور چند ايك لوك بجي اس مثن من مدارے آپ کے ساتھ اجائس کے تواس وقت ہم سے کئ گنا خوشی آپ کو ہوگ کونکہ آپ بی نے اس بودے کو لگایا ہے۔ میں اللہ تعالى سے دعاگو موں كہ آپ كو مت اور لی ٹائز کو ترقی دے جمین ۔ سابی یارٹی کی تفکیل کے سلسلہ میں میرا ایک مفورہ ب ہے کہ یارٹی میں ان می لوگوں کو شامل کیا جائے جو اپنی ذاتی زندگی میں شریعت بر کاربند ہوں ، ملت کے لیے اپنا وقت دے سکس اور ملت کے لیے مخلص ہوں \_ مولوی صورت لی طالع آزباؤں سے دوری رہی تو بستر ہوگا۔ آج جو مختلف ملی جماعتی ہیں ، مجلس مشاورت، مسلم ليك انذين مسلم ليك، مجلس بجاؤ تحريب اتحاد المسلمين، لي کانسل، مسلم محاذسب کا حال ہے ہے کہ کافرار نظام کے دروں پر کشکول گداتی لیے ملتے ہی محمد سجاد على گلبرگه

## مزيدر بهنمائی کیجئے

مرى الدير صاحب

میں نے پہلی بار آپ کارسالہ بلی ٹائمز باہ مارچ بڑھا، بہت خوشی ہوتی اور ملت کی کروریاں دیکھ کر افسوس بھی۔ ترکی کے تعلق سے آپ کا تجزیہ درست ہے۔ دمزی بوسف پر امریکہ کا ظلم و استبداد انسانیت کے خلاف ہے ، امریکہ اور اسرائیل ملت اسلامیہ کا مختلف سطحوں پر جس طرح استحصال کر رہے ہیں وہ بالکل ظاہر ہے۔ دسالہ کے حلقہ کو پڑھانے کی کوششش کر رہا ہوں۔ ہمارا دس ممبروں پر مشتمل ایک پروگرام ہے جس کے بڑھانے کی کوششش کر رہا ہوں۔ ہمارا دس ممبروں پر مشتمل ایک پروگرام ہے جس کے تحت تعلیم بالغان کی کوششش کر رہا ہوں۔ ہیں اور ہر فرد کے سامنے آپ کے پروگرام کو رکھ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید رہنائی کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہرشہر میں چار حصوں میں بلی ٹائمز میڈنگ رکھی جائے اور اس کے اعزامی و مقاصد بیان کے جائیں۔ آپ کا

## مثن کے لئے کام کردہے بیں

کری۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج بتاریخ کا اپریل کی ٹائمزانٹر نشنل موصول ہوا، پڑھ کر دلی مسرت ہوتی ۔ ازی قبل بھی کئی دسالے ہاتھ گئے ، برابر مطالعہ کردہا ہوں ۔ کافی دنوں ہے اس مٹن میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کوشمش کردہا ہوں ۔ تین دوست فی الحال اس میں ہر طرح کا تعاون دینے اور اپنے علاقے میں مشن کے لیے کام کر دہ ہیں ۔ اب ہمارے لیے کوئی فدمت ہو تو مزید حکم جاری کریں الشاء اللہ ہم ہر وقت تیار رہیں گئے سیرت کا جو پروگرام تفکیل دیا جادہا ہے ، اس کے متعلق مزید تفصیلات تحریر کریں ۔ میں جانا ہوں کہ ہمارے صلح ہر آنچ میں بھی سرکار دو حالم کا لایا ہوا پیغام عام کیا جائے لہذا اپنی فہرست میں ہرائچ کو بھی شامل کر لیج ۔ بلی ٹائمز کا صلحہ مطالعہ برطے کی کوشش کر کریا ہوں۔

#### اخلاص کی دعاہے

محری۔ آپ کا ماہنا مدر سالہ " بلی ٹائز " ہاتھ لگاجس کے مطالعہ کے بعد بہت خوشی ہوئے۔ آپ بحرائی دور میں ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فادم پر لانے کی کوششش ہوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ میں دھاگو ہوں کہ آپ کی یہ کوششش کا میاب ہو، آمین، ثم آمین۔ اگر آپ کی سعی جمیل سے است مسلمہ نبی برحق کے طریقے پر آجائے اور اپنی دوایتی و تاریخی اتحاد کا مظاہرہ کرے چھر تو ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، بس دردمند مسلم کو ای کو حقیقت کے شکل میں دیکھنے کی ترب باقی ہے۔ اللہ آپ کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطافریائے۔ محمد اسرائیل۔ بھاگل پور

#### كام آناچابتا بون

گھلے تین چار سالوں سے میں بلی ٹائمز کا قاری ہوں۔ جب بلی ٹائمز کا شمارہ دیکھتا ہوں تو دل کو ایک سکون میراکسنا ہے۔ خوشی محسوس ہوتی ہے یہ خوشی میں دو سروں کے ساتھ بائڈا ہوں۔ پہلے میں ایک کالی لا آتھا اب جھ کاپیال لا آ ہوں۔ میں بھی آپ کے کام آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مسلمان جو بکھرے ہوئے ہیں چرسے ایک بی پر چم تلے جمع ہوجائیں۔
بلال احمد کشیر

## مسلم بوليننكل فورم

کری اگذشتہ چند ہر موں سے ہندوستانی مسلمانوں کی علیمدہ سیای شناخت کے لئے آپ کی طرف سے جو کوسٹسٹ ہورہ ہے اس نے اب ایک باصابط تحریک کی فکل اختیار کرلی ہے۔ مسلمانوں کے مختلف گروہ اب جبیدگ سے سوچنے گئے ہیں کہ ان کے مسائل کاحل اب سیای پاد میوں کے پاس نہیں بلکہ خود انہیں اپن سیای صف

بندی کے ذریعہ حالات کی تبدیلی کا کام انجام دینا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کافصل ہے اور آپ کی تخریروں کا اثر ہے کہ اب غیر مسلم سیائی پارٹیوں میں موجود مسلمانوں سے امت کا اعتباد انھ گیا ہے۔ عام مسلمان یہ جھنے لگا ہے کہ وہ ہمارے نمائندہ نہیں بلکہ مشرک سیائی آفاؤں کے وفادار ایجنٹ بس اس لئے ان سے کسی جھلائی کی توقع خام خیالی ہے۔

امجی چند دن پہلے مل کونسل کی طرف سے ایک لی بولینگل فورم کے قیام کا اعلان ہوا ہے اور ان حضرات نے بھی مسلمانوں کو ایک سیاسی محادیر متحد کرنے کی بات کی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کریہ ساہی فورم آپ کی ایما ہر بنا ہے یا اسے آپ کی تاتید حاصل ب - البنة اكراب كاس فورم سے كوئى تعلق ب تو محج كد لين ديجة كراب مى جموریت اور سیکولرزم کی سڑی شراب کوئی بوتلوں میں پلانے کا کام کررہے ہیں۔اس لتے کہ کونسل کی طرف سے نے فورم کے مقاصد میں جمہوریت کی تمایت میں فضا بنالے کی بات کئی گئی ہے۔ البت اگر اس فورم کو آپ کی نائید حاصل نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں نی سیاسی یاد ٹی کے نام الیب شبادل اور متحارب فورم قائم کرکے الے والے دنوں من واقعی اسلامی سیاسی یادئی کا داست دوک دیا جائے۔ اس لئے کرر بات تو طے ہے کہ اب مسلمانوں کی علیحدہ سیاس صف بندی کا وقت گلیا ہے اور یہ کہ اب ایک مسلم ساسی یارٹی کارات کوئی قوت نہیں دوک سکتی ۔ مولانا اسرار الحق سے لے کرسد شہاب الدین تكاب مسلم اى يادئى كى بات كرتے بى حالانك كل تك ان جيے لوگوں كى طاق ہے یہ بات دارق تھی۔اس نے کرسد صاحب مختلف سیای گھاٹ کا پان سے رہ بی اور لی کونسل کے اسرار الحق امجی کل کی بات ہے ، ملائم سنگھ کے نمائندہ کی حیثیت ہے الكثن كے ميدان ميں تھے۔ اب جب مسلم عوام نے اس مسروكرديا توب حصرت ا كي ف مسلم ساي فورم ك ذريع اين كموتى موتى ساكه دوباره بحال كرنا جاسة مي -

لی ٹائمزکے لئے دل سے دھالکاتی ہے۔ البتہ آپ کو میرامفورہ ہے کہ آپ مستند علما، کو صفرور مجھلئے۔ بوسکآ ہے ان میں بعض خدا سے ڈریں اور آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ بوجائیں۔ اس طرح آپ کا کام آسان بوجائے گا۔ ویے میں لینے ساتھ نوجوان علماء کی ایک ٹیم کو آپ کے فقط نظر پر متفق کرنے میں کامیاب بوگیا بوں۔ امید ہے آگے چل کر اس کام ہے آپ کو نقویت بو۔

مت بوچھے ایس آپ لوگوں کے لئے دل سے دعالکلتی ہے۔ احسان الحق مظاہری (بوید)

لى عائمزانثر نيشل

## Membership Form for a proposed

## Muslim Political Party

| الله كاكلر باند كرے كى مسلمانوں كى موجودہ<br>ياسى غلاقى كى ذنجيري كت جائيں گى - اگر آپ<br>ور اس ملك ميں منجد اسلاق ايجنڈے كو دوبارہ<br>سلے ميں كيا كرنگتے ہيں -آج بى اس فادم كو پر كيجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملک میں عفریب ایک مسلم سیای پارٹی تفکیل دی جانے والی ہے۔ جو ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی صف بندی کے ذریعہ اس ملک میں اللہ کاکلر بلند کرے گی۔ مسلمانوں کی موجودہ سیاسی ہے سمتی کا خاتمہ ہوگا اور پچاس سالہ سیاسی غلاقی کی ذنجیری کٹ جائیں گی۔ اگر آپ اس پارٹی کے مقصد سے اتفاق کرتے ہوں اور اس ملک میں منجد اسلامی ایجنڈے کو دوبارہ می مرکب کرنا چلہتے ہوں تو یہ بتائیے آپ اس سلسلے میں کیا کرسکتے ہیں۔ آج ہی اس فارم کو پر کیجئے اور اللہ کا نام لے کر ہمیں ارسال کردیجئے۔ |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fathers Name: Age:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Educational Qualification:  Permanent Address:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Address for Correspondance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Phone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Phone Office: Phone Res.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Health Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poor Hindi Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| عهد ثامہ  ضوصیت کے ساتھ سی ہرروز ا گھنداس مٹن کو دوں گا میری خدست درج ذبل کا ہوں کے لئے پیش ہے:  اطراف میں سفر ا علاقے میں چھوٹے چھوٹے پروگرام منعقد کرنا ا لیاں سفیر کرنا اور اشتبار لگانا ا  علاقائی زبان میں مسلم پادئی کے لئر پر کرنا ا مقای طور پرلٹر پرکوطیج کرانا ا اس مشن کے الی تعاون کے لئے اہلی ثروت کو آمادہ کرنا ا  المائی نائمز کو بڑے بینا نے پر لوگوں تک بیونچانا ا عوای دابلے کا پروگرام منعقد کرنا یا کوئی اور خدمت: (تفصیل لکھے)  المائی نائمز کو بڑے بینا نے پر لوگوں تک بیونچانا ا عوای دابلے کا پروگرام منعقد کرنا یا کوئی اور خدمت: (تفصیل لکھے) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

#### Milli Parliament

Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi\_110025 Tel:+91\_11\_6827018, 6926296 Fax:+91\_11\_6946686

## اے خاصہ خاصان رسل وقت دعاہے

#### اے خداکے رسول ا

فدا ہول میرے ماں باب، قربان جائی ہمادی آر دو تیں اور اولاد دت گزری موچاربا ، ترجاربا اصطراب س راتس گزری اور صع مون کوند ائی ۔ قب سے مو ہونے کی لیکن اس موسے سپیرہ مح طوع نہ ہوا۔ دات ہی دات برطف دات ، کمل تاریکی جیے تاریکی کے عذاب سے تنگ آگر دم کھٹے لگے۔ جیے صحاس كونى مسافردات بحظك كيابو وجيه اندهير من كونى فوج اسينبي ساتهون

به حمله آور ہوگئ ہو اور يه مجم س د آما موكه واقعي سال کون سامعرک کرمے اور کس کے ہاتھوں کس کا تس مورباے؟

ہمت کے کھونے جانے کا احساس اور ن دکھائی دینے کا عذاب کتنا

نفى نفى كى چيخ و يكارس

اذیت ناک ب ۔ ہند کے ان باسوں پر جو خود کو۔ اے فدا کے رسول ۔ آپ کا پروکارکتے بن۔

. سردمن بند من آپ کے مانے والوں ير آج جو كيفيت طارى ہے وہ كسى عذاب ے کم نسی ۔ ایک عقوبت گاہ ہے جال برلح جبم کاسا عذاب جاری ہے كويابر لحر تيرك ملن وال اس سرزين مي الكارضي جهز مي سانس لين ير مجور ہی۔ حیرت تواس بات برہے ۔ اے خدا کے رسول ۔ کہ اذبت کی پرزندگی اب ان کے معمول کا ایک حصہ بن گئ ہے اور اس ملک کے پیس کروڑ مسلمانوں کو ایسالگنا ہے جیسے یہ سب کھا ایک معمول کا زندگی کا حصد ہو۔

کینے کو اس ملک میں ان کی تعداد کچے کم نسیں ۔ سرکاری اعداد و شمار انسیں یارہ کروڈ بتاتے ہیں اور خود اہل ایمان کا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی تعداد پچیس کروڑ سے کم ند

موگی لین یہ مجی عبب اجراہ کہ اتن بڑی عددی قوت کواس ملک میں اقلیت کا نام دیا جاتا ہے اور خود اہل ایمان مجی خود کو اقلیت کسے اور کسلانے یر مصر ہی ۔ پیاس سال سے اقلیت اقلیت کی دائے سے اب ان کے اندر اقلیوں والی بال دھال بھی پیدا ہوگئ ہے۔ خود کو کرور مجھنے کی نفسیات نے ان کو اپنے کھیرے می لے لیا ہے۔وہ اب برلحداین حفاظت کو سوجة اور عافیت كى تلاش كو اینا بدف جاتے ہى حالانکہ اے خدا کے رسول اللہ کی تاب میں اقلیت کی اکثریت برفتے کے فلسفے کو

ست تفصل سے بیان کیا گیا ے اور خود آپ نے این عمل سے ہمیں سی تو درس دیا ہے کہ متحی بحرابل حق كاكروه باطل كے اتحاہ سندر يرقابو بالتياب

بدر کا میدان اور ابل ایان کی بے سروسانی اور۔ اے فداکے رحول ۔ آپ



اقلیت باور کرانے اور اقلیت کی حیثیت ہے ان کو زندگی جینے کی تربیت دے رہے ہیں بلکہ بعض صوبوں ہیں اور ہر کزی سطح پر بھی نظام کفرنے اقلیموں کی فلاح و ببود کے لئے بامنابطہ کمیٹن قائم کرر کھے ہیں۔اور۔اے ضدا کے رسول۔آپ کے پیرو کار افساف کی تلاش ہیں ان بے ضرر اداروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ کتنی مصحکہ خیر صورت حال ہے۔اے ضدا کے رسول۔ اور کتنا عجب ہے یہ پروپیکنڈہ کہ شیروں کو یہ بیٹین آجائے کہ وہ واقعی گیرڈ ہیں اور اپن گیرڈ بیت کے خیال میں بمقاوہ اپن زندگی کی نظم کار کسی اور کے حوالے کر دیں والانکہ ان کی شکل و صورت شیروں جیسی ہے بخوں میں وہی قوت اور چال ڈھال میں وہی جاہ و جلال نمایاں ہے لیکن د جانے کیوں انسیں یہ یعنین ہوچلاہے کہ وہ اب شیر نسیں رہے۔ طالانکہ ہو لوگ اس ملک پر مجلی انسین یہ یعنین ہوچلاہے کہ وہ اب شیر نسیں رہے۔ طالانکہ ہو لوگ اس ملک پر مجلی است کہ ہے لیکن وہ کسی اقلیت کی نفسیات ہے کسیں او پر اٹھ کر ایک مصنوعی اکر ثریت کے زعم میں بمتا ہیں۔ تیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی صورت حال ہے دوچار ہیں جہاں شیروں پر گریڈوں کی حکمرانی تاتم ہوگئی ہے۔

اے فداکے رسول۔آپ کے استی اس سرزمین میں بے یادوردگار ہیں۔ اسلاف کی دل اب ان لوگوں کے قیصے س ب جو بر لحد آپ کی ایک ایک نشانی مانے پہتے ہیں۔انسی اس بات سے چڑے کہ مجدوں سے اللہ کی کریائی اور سے کی رسالت کا اعلان ہو نوبت باس جارسد کہ نظام کفر کی بعض عدالتوں نے اشهدان محدارسول الشركية يرباقاعده اعتراصات واردكردية بسءان كاكهناب كه محد کی رسالت کا اعلان ورا دھیے دھیے کرو اس طرح کرو کہ ہماری دیواروں میں کوئی شكاف محوى يد بور يد جانے كتنى سجدين بي جومسماد كردى كتي ريد جانے کتنے قبرستان توسیسسی مضوبوں کی زد من آگئے ۔ اسلاف کی دل جال ہر حیار طرف اسلای علامتوں کی ستات تھی، جہاں آپ کے پیروؤں نے کم و بیش ہزار سال تک مکومت کی تھی اور جس شمر کے ذرے درے سے اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تحی اب اس هرمی مساجد اصطبل میں بدل گئے ہیں۔ عبد گاہوں بر غاصبوں کا قبضہ ب \_ قبرسان مكرت مكرت غانب موكة بي اور جومعدي فن تعيرك بسرين اے خدا کے رسول ۔اس وقت بھی امت کے اندر ماہرین شریعت کی کمی مذ تھی اور اس حقیقت کو جاننے والے موجود تھے کہ سابق دارالاسلام کے کسی حصے کی آزادی کے لئے کسی دوسرے حصے کاسودا نہیں کیا جاسکتا۔وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ دشمن سے سر زمین اسلام کے ایک انچ کا سود اکرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا

اے خدا کے رسول آپ کے امتی اس سرز مین میں بے یار و مدد گار بیں۔ اسلاف کی دلی اب ان لوگوں کے قبصے میں ہے جو ہر لحد آپ کی ایک ایک نشانی مٹانے پر تلے ہیں۔ انہیں اس بات سے چڑہ ہے کہ مسجدوں سے اللہ کی کبریائی اور آپ کی رسالت کا اعلان ہو۔

نمونوں کی حیثیت ہے اب بھی باتی ہیں ان میں ہے بیشر میں اہل ایمان کو نماز کی اجازت نہیں ۔ کل تک جن عالمیثان مسجدوں میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں آج ان میں چمگاد ڈیناہ گزیں ہیں۔ ویرانی کا عجیب عالم ہے۔ لگانسیں کے کم کھی اس داستے اہل ایمان کے قافے گزرے تھے۔

وی کاروال جس نے آپ کی تیادت میں کرے سرب کوکھ کیا تحااور جو انا فانا دنیا کی سخیر کے لئے لکل بڑا تھا اور جس کے جاہ و جلال کے سامنے بڑے بڑے مور اول کے حصلے ست موجاتے تھے آج وی کارواں ۔ اے فدا کے رسول، سرزمن بندس بے یادوردگار ہے۔ کوئی بھاس سال پلے کی بات ہے جب آلیے کے دادک کمے میں آپ کی است کے ساتھ ایک بڑا حادث پیش آیا۔ د جانے بوری امت رید خیال کب اور کیے غالب آگیا کہ وہ تعداد میں تحور سے بی ۔ برویکنڈہ اتنا سخت تھا کہ یوے بروں کی عقل کند ہوگئ ، جواس مجد ہوگئے اور ستوں نے صرف اسے امان کے لئے ایک علیمدہ مسلم ریاست کے قیام کابگل بجادیا۔ طالانکہ اے خدا کے رسول ۔ اس وقت بھی است کے اندر ماہرین شریعت کی کی د تھی اور اس حقیت کو جانےن والے موبود تھے کہ سابق دار الاسلام کے کسی ایک حصے ک آزادی کے لئے کسی دوسرے حصے کا سودا نسس کیا جاسکتا۔ وہ اس بات سے بھی والف تھے کہ دشمن سے سرزمین اسلام کے ایک انچ کا سودا کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی داست تھا تو صرف یہ کہ سابق دار الاسلام کو دوبارہ دار الاسلام بنانے کی کوششش کی جاتی لین تب امت کی قیادت ان لوگوں کے باتھوں س آئی تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے مصل عے واقف نہ تھے۔ان کی تربیت مغرب کی دانش گاہوں میں ہوئی تھی وہ انسی کی زبان بولتے اور انسی کا خیال موجة تھے ـ رہ دوائق اہل شریعت تو وہ پہلے می گاندھی کے ہاتھوں پر بیت كريكے تھے \_ پھرايسي حالت من ان لوكوں كى كيونكريدين آتى جو اسلامي تعليم سے نابلد نظام اسلای کے قیام کانعرہ بلند کررہے تھے۔ نعروں اور بنگاموں کا ایک ایسا طوفان میاجس میں بڑے بروں کے دل و دماغ ماؤف ہوگئے ۔ بے شماد اہل ایمان کی قربانیوں سے آزادی کا جو سورج طوع ہوا اس نے آنے والے دنوں مس برصغیر ہندو یاک میں قوت اسلامی کا چراع مگل کردیا گویاوہ ایک رات تمی جو صبح کی شکل میں

نمودار ہوگئ تھی ۔ اہل ایمان کی قوت تین حصول میں منتشر ہوگئ ۔ ہندوستانی مسلمانون ير جو گزري سو گزري خود ياكستان او بنگد ديش كو دوباره دار الاسلام بننا نصيب بوااوراب مجى آب كى لاتى موتى شريعت الغ سدھ لوگوں كى خودساخة شریعت کے تابع ہے ۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ ۔ اے خدا کے رسول ۔ آپ کی شریعت مطمرہ کے ساتھ کہ جن لوگوں نے آپ کے نام پر ایک خطرزمن حاصل کیا تھا اشوں نے آپ می شریعت کو اپنے ہواو ہوس کے تابع بنار کھاہے۔

مقسم ہندوستان من آپ کے پیرو کاروں ریب عرصہ بہت سخت گزراہے۔ اگر جان جاتی اور مال کازیاں ہوتا تو ہمیں اس کاکھیزیادہ افسوس نہ ہوتا کہ ہم یہ سب کھی ۔ اے فدا کے رسول آپ کے لیے قربان کرنا باعث فر مجھے ہیں لین ہمیں

> سس ، جو قربانیاں دی ہی وہ آپ کے مثن كے لئے سس بهس قلق ہے اس صورت مال کالین ہم کرتے بھی توکیا کہ ہم میں سے بتولكواس صورت حال كااحساس بي ندتها اجبدل کے تخت یہ ماپ کے وشمنول كوچيخا چنگهاراً ديكھتے بي تو بمارا دل دُوباجانا ہے کہ ہاتے یہ سبکیے ہوگیا؟ ہمیں افسوى ب\_اے فداكے رسول \_كر پچيس کروڑ پروکاروں کی موجودگی کے باوجود آپ کی شریعت اس ملک می معطل ہے اور خود

حتى كرمسلم يرسل لا، كے نام جوشريعت علامتى تعلق قائم باب اس مى ختم كرنے كا اعلان مورباہے - مىس خطرہ ب كركسي بم لوگ بورے كے بورے كفرس داخل نہ ہوجائیں لین اے خدا کے رسول -آپ کو تو آدھے کیے کے مسلمان مجی پندسس ، مجرم بندوستانی مسلمان جن کی بوری زندگی نظام کفری اتباع میں لت بتب كسمد اب الاتعلق جائي ؟

بھنا ہم ے ہاجم مرزد ہوا ہے۔ کھلے بیاں برسوں سے آپ کے پروکاروں نے اس ملک میں آپ کے ساسی ایجنڈے کو مغرد کردکھا ہے۔اے ضدا كرسول كي كوتورب فودكوآب كاپيروكاربتاتي بي لكن عملى زندگى مي ان لوگوں نے کفار ومشرکین کی اتباع اختیار کردھی ہے کہنے کو تووہ آپ کے امتی ہن

لکن کم بی الیے ہوں کے جنوں نے بفار ومشرکین کے باتھوں پر بیت د کی ہوگی۔ اے فداکے رسول کتناعجیب بے تفناد کہ جولوگ معجد کے منبروں سے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کی دعائیں کرتے ہیں وی لوگ غیر مسلم سابی یار شوں کو اقتدار سونين كے لئے فتوے جاري كرتے ہى۔

اے خدا کے رسول آپ نے تو یکما تھا کہ کفر ملت واحدہ ہے۔ ب سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہی ، معاون اور رفیق ہی لیکن ہم مل کچوالے عقل مند پیدا ہوگے ہیں جو بعض کافروں کو سکولر بتاتے ہیں ،مسلمانوں کا مونس و عجوار گردائے ہیں طالاتکہ ان بی سیوار کافروں کے باتھوں گذشتہ پچاس برسول سے امت رقیامت او متى دى سے اور اے فدا کے رسول آب نے مومن كى فراست

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی تو فرایا تھا کہ وہ ایک بل سے دوبار نہیں ڈسا جاتا لیکن اب ہمارے درمیان الیے لوگ عنقا ہوگئے بس ایک است بیاں برسوں سے ایک می بل سے بار بار وسی جاتی رس ہے ۔ طرفہ تو یہ ہے کراب بھی آپ کی امت میں ایے لوگوں کی کمی نسس جو اس ملک س سیوار جمهوری قدروں کی بحال کو اپنا فریصند قرار دیتے بیٹے ہیں ان مي وه لوگ جي بي جويزعم خوداي آپ كوشريعت كا محافظ كردائة بي ال فداك رسول ۔ ان کی عقل کو کیا ہوگیا ہے ۔ آپ نے تواین بھے خلافت کا نظام چھوڑا تھا مچر اہل شریعت کو سکولر ڈیموکریسی کے قیام کا ایجنڈا الل عالة ألا



بال اے خدا کے دسول اس اہل شریعت آپ پر یہ ستان می لگاتے ہی كرآپ نے نعوذ باللہ جموري حكومت قائم كى حالانكه آپ كى بنيادى دعوت بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے پر مرکوز تھی آپ نے بندوں سے قانون سازی کاحق چین کر اسی فدائے واحد کے قوانین کا تابع بنایالین آج ۔ اے فدا کے رسول \_ آب کی امت کے بڑے بڑے اہل تقوی جمہوری قدروں کی بحالی کے لئے کام کررہے ہیں حتی کہ بعض لوگوں نے اب غیر اسلامی خیالات کو المای کی سند بھی عطاكردي\_

اے فداکے رسول \_ آپ بی بتائے کہ آپ کی است اب دہنانی کے لئے دیکھے تو کدھر دیکھے کہ جن لوگوں سے رہنمائی کی توقع تھی وہ اسلامی ایجنڈے سے اے فداکے رسول ۔ آپ نے تو یہ کماتھا کہ کفر ملت واحدہ ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں ،معاون اور رفیق ہیں لیکن ہم میں کچھ ایسے عقل مند پیدا ہوگئے ہیں جو بعض کافروں کو سیکولر بتاتے ہیں ،مسلمانوں کامونس و محموار گردائے ہیں۔

دست بردار ہوچکے ہیں۔ وہ اس ملک کو دوبارہ دار الاسلام بنانے کے بجائے سال جموريت اور سكولرزم كاقيام چاہت بن - ان كى نظرون من شريعت محدى كامطلب صرف لکاح و طلاق کے ملائل ہیں۔مصیب تویہ ہے۔اے ضدا کے رسول ۔کدان حصرات نے اسے ادر کرد تقدس کی ایسی قبالیی ہے کہ ان کی تقدس مجری شخصیت كے آگے آب كى مديث مى محكى يرباتى ب اورجبكس كى كوشے سے آپ كا افتلائی پیام سائی دیا ہے تو عام سلمان برکسے لگتے بس کہ اگر اسلام کا مطالب سی کھی مواتو مراس مک میں بری بری تقدس وال شخصیتی خاموش کیوں بلیختی ؟ اے فدا کے رسول ۔ ایک طرف ان کا تقدیں ہے اور دوسری طرف آپ کے دمن مادک سے نگے ہوئے کمات کین افسوس کر ان حضرات کے مروہ تقدس اور مدداد اوبات کے آگے آپ کی باتوں کی چک ماند بڑگئ ہے ۔ کتنی مرعی ر بجدی ب اے فدا کے رسول کے فدا کی کاب تو صاف الفاظ میں کستی ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے امور کا نگران نہیں بتایا جاسکتا(وان مجعل الله للكافرین علی المؤمنين سبيلا) ليكن مكروه تقدس والى مخصيتي على الاعلان كفار ومشركين كو ووف دینے اور انسی برسراقتار لانے کے لئے کام کرتی ہیں۔ کتنے جری ہی ہوگ کر اس جرم عظیم کے ارتکاب کے باوجود وہ آپ سے اپنا تعلق بتانے میں تکلف محسوس نس کے۔ان ی سے ستے الیے ی بی جنون نے بظاہر تواپ کے باتھ پر بینت کردکھاہے لین پس پردہ ان کی وفاداریاں کافر سیالی آقاؤں کے ساتھ ہیں۔

اے فداکے دسول ۔ ایسا مجی نسی کہ آپ کی تعلیمات بالکل ہی سے ہوگئ ہیں۔ یعنداای ملک میں ایسے اہل دل مجی ہیں ہو شریعت کے مطالب سے بودی طرح آگاہ ہیں لین اہل علم کے بڑے طلقے پر نہ جانے کیوں مدت سے مداہنت کا عذاب طادی ہے ۔ ان میں سے سبت کم ایسے لوگ ہیں ہو موجودہ نظام کفر کو الٹ چھینگنے کا حوصلہ دکھتے ہیں ان میں سے بیشر نے عافیت کا بہتمہ قبول کرد کھا ہے ۔ مدادس کی جہار داواد یوں کے اندر مکون سے تبدیلیوں کا گزد ادھر سے نسی ہوتا ۔ بعض روحانیت کے مدادج طرئے میں مشک ہی تو بعض اوراد و وظائف کے شفل میں بین ہوتا۔ بعض میں بین اور ایسے نجات کی فکر میں تو لیگ دیلے ہوئے جاتے ہی لیکن آپ کے دین کو مظوب دیکھ کرکسی کا وجود نسی

لرزماء کسی دل میں بلحل برپانسیں ہوتی جسی اصطراب کا لاوانسی پھٹا۔ اے خدا کے رسول ساس کے دور میں ان جیسے رجال اہل اللہ کی کوئی قبیل نسیں پاتی جاتی تھی پھریہ ندب کاکون ساا بڑیش ہے جوہمارے عمد میں اعتباد پاکیا ہے۔

اے فدا کے دسول آپ کی یہ پھان است جائے تو کمال جائے ؟دیکھ تو كدم ديكم وست الع بن بوآب ك عشق من شبودود ديا موت جات س برن کی بوری زندگی آب کا نام لیت گزری ہے۔ان کی صورت شکل بر تقوی ک مر ثبت ب لین د جانے کیوں جب بم آپ کے اسوہ سے ان تصویروں کو ملتے بي تو بمي يه تصويري كسى اور خودسافت اسلام كا ايديث معلوم موتى بي - آخريد كىيى اسلامى زندگى ہے كہ جال بورى زندگى آپكى اتباع س كردى ليكن الله كى راه م جسم ير الك بلكاسا خراش مى د لكا ي خرالله كى كبريانى كايد كسيا نوه تحاجس في نظام كفرك الوانوں مي ارتعاش بريا د كيا جا خريك لوگ بي جو اہل ايمان كے درمیان مجی معتبریں اور نظام کفر مجی ان کی پذیراتی می پیچے نہیں ؟۔اے خدا کے رسول .. آپ بی بتلنے کہ اگراس طرح تعندے تعندے جنت کو داست جا تھا تو آپ نے اپنے عدے مسلمانوں سے جان و بال کے تدرانے کا مطالب کول کیا تھا؟ اگر مُحندُ عُمندُ اوراد و وظائف سے نظام كفركو بلا چينكنا ممكن تحاتو بجراب كو تلواد اٹھانے کی صرورت کیوں پیش آئی ؟آپ تو سرایار حمت ہیں۔اے خدا کے رسول .. مجريكون لوگ بي جاتب ي ك داسة بي چلف ك دعويداد بي ليكن تلواد کا عضران کی زندگیں سے یکسر فاتب ہے ؟ آپ بی بتلنے کہ ان چاکلیٹ مسلمانوں کا اسلام کس قدر قابل اهتبارے ؟

نظام کفری عملدادی میں اسلام کی عجیب عجیب شکلیں پیدا ہوگئ ہیں۔ ان میں سب سے مقبول لولی پال اسلام ہے جس پر عمل کر ناست آسان ، الکل میٹھا سٹھا، اپنے بھی خوش ، غیر بھی مطمئن ۔ اہل ایمان اس زعم میں بملا ہیں کہ تسبع کا ہر دائہ جنت میں ان کا مقام بنازہا ہے اور نظام کفر بھی خوش کہ اس اسلام سے اسے کوئی خطرہ نسیں ۔ اسے ضدا کے رسول ۔ مرزمین بند میں آج اسی اسلام کو قبولیت عام ہے ۔ رہا وہ اسلام جواللہ کی کریائی کے علاوہ کسی اور کی کریائی کو تسلیم نمیں کرنا تو ۔ اسے خدا کے رسول ۔ اسلام کا وہ ایڈیش بیال مغضوب ہے ۔ لوگ کستے ہیں کہ ایسی باتیں بہ کروامن کو خطرہ ہوجائے گا ، یہ ایک سکولر ملک ہے ، بیال اس قسم کی انتہا پسندانہ باتیں نمیں نمین کی جاتھ اپسندانہ باتیں نمین کی جاتھ پسندانہ باتیں نمین کی جاتھ پسندانہ باتیں نہیں نمین کی جاتھ پسندانہ باتیں نمین کی جاتھ ہے ۔

کس غریب الوطن سے دوچار ہے۔اسے فداکے رسول۔آپ کا قافلہ اس ملک میں۔ نوبت بیال تک آپنی ہے کہ اب اس قلظے کو دیکھ کریہ محسوس بھی منسی ہوتا کہ یہ وہی قافلہ ہے جو آپ کے دین کے غلبے سے لئے جزیرہ العرب سے چل کر بیال تک بہنچا تھا۔ بھینا اس قلظے میں نیابت دسول کے دعویدار بھی ہیں اور

وہ بھی ہیں جن کی ذبائیں قال اللہ و قال الرسول کے ورد سے تر بتر ہیں لیکن ان میں سے کم بی ہیں جنسی نیابت رسول کے عال منصب کا احساس ہے۔ ان کی او پی فوجوں اور جب و دستار پر شبطت سے اے خدا کے رسول ۔ کہ ان کی حیثیت تو بس ایک بونیفارم کی ہی ہے جس طرح ڈاکٹر اور وکیل اپنی شناخت کے لئے خاص قسم کا بونیفارم پہنتے ہیں ، جس طرح نرسیں خاص وضع قطع کا لباس اختیار کرتی ہیں اسی طرح نہ ہی گوئی خاص دصنے قطع کا کباس اختیار کرتی ہیں اسی طرح تعلق کی کوئی خاص دصنے قطع نہ ہوا کرتی تھی بلکہ تعلق کہ جب کے عمد میں تو ذہبی لوگوں کی کوئی خاص دصنے قطع نہ ہوا کرتی تھی بلکہ تعلق کہ جب کے حمد میں تو ذہبی لوگوں کی کوئی خاص دصنے قطع نہ ہوا کرتی تھی بلکہ تعلق کہ جب کے دصال کے بعد بھی آپ کے خلفاء کا ہے طرز دہا کہ اگر وہ مجلسوں میں بیٹھے

ہوں تو ان کی دھنے قطع عام مسلمانوں سے اتن ملتی جلتی ہوتی کہ باہر سے آنے والوں کو یہ پھ لگانامشکل ہوجاتا تھاکہ اس مجلس میں مسلمانوں کافلیفہ اور ان کا امیر کون ہے ، کیکن آج آپ ک نیابت کے دعویداروں نے ایسی فاص وضع قطع اختیار کرد کھی ہے جو دور ہی سے ان کے تقوی کی چنلی کھاتی ہے۔

اے فدا کے دین کی خاطر برلح اپنی گردنوں
اب بھی آپ کے دین کی خاطر برلح اپنی گردنوں
کا ندرانہ پیش کرنے کے لئے تیاد بیٹھا ہے وہ
دہنمانی کی تلاش میں ان بی اہل تقوی کی طرف
دیکھآ ہے اور جب وہ یہ دیکھآ ہے کہ بڑے
بڑے اصحاب کرامت اور حالمین شریعت آپ
کے ایجنڈے ہے منہ موڈ کر کافر دمشرک سیاسی
آفاف کے ہاتھ پر بیعت کرچکے ہیں اور برصا و
رغبت وہ اس نظام کفر کے بھا واستھام میں حصہ

کے دہے ہیں توانسیں ایسالگناہے جیے ہی سب کی شریعت کے مطالب ہوں۔
۔ اے فدا کے دسول ۔ آپ کا ایک عام امتی سخت ذہن تھے کا شکاد ہے ۔
کرے توکیا کرے ؟ دیکھے تو کد حردیکھے ؟ کوئی بون صدی گردی شب ہے اس امت کا کوئی امیر نہیں۔ فلافت کا شیرازہ منتشر ہے ۔ بودی امت کسی قیادت اور دہنائی ہے کیئر فلال ہے طلائکہ آپ نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے امام عادل کی موجودگی کو لازم قراد دیا تھا اور آپ کے بعد آپ کے لائق فلفاء نے بھی اس امر کے اہتمام میں کوئی کسر نے چھوڑی کہ فلافت کی کرسی تمین دن سے زیادہ فالی ند دہ ہے۔ اہتمام میں کوئی کسر نے چھوڑی کہ فلافت کی کرسی تمین دن سے زیادہ فالی ند دہ ہے۔ اجتماعی زندگی کی ایمیت بتاتے ہوئے یہ بات بھی کسی تھی کہ جوگوئی نظام ۔ آپ نے اجتماعی زندگی کی ایمیت بتاتے ہوئے یہ بات بھی کسی تھی کہ جوگوئی نظام ۔

الدت سے الگ ہوکر مراای نے گویا جالت میں موت پائی نیکن آج بون صدی ہونے کو آئی ہے کی مسلمانوں کی اجتماعی ذعدگی ہؤد منتشر ہے۔ بڑے اہل تقوی خلیفہ المسلمین کی ہیت سے خالی عالم جہالت میں موت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ خلافت کا تصور ماند بڑھیا ہے۔ آپ کی منتشر امت پر اخیاد کچھ اس طرح تو نے بڑھتے ہیں جیسے یتیم کا بال ہو۔ ہرکوئی اسے اپنی سمت میں بانک لے جانا چاہتا ہے۔ اصل امارت کے خاتے اور خلیفہ المسلمین کے خیاب کا تتجہ یہ ہے کہ امت میں بست می اماد تیں وجود میں آئی ہیں۔ ہرمم ہوا مارت کا دعور یاد ہے اور ان امراء میں بست می اماد تیں وجود میں آئی ہیں۔ ہرمم ہوا مارت کا دعور یاد ہے اور ان امراء میں سے شاید بی کوئی ایسا ہو جس لے کافر ومشرک سیاسی آقاؤں کے باتھوں ہیت میں سے شاید بی کوئی ایسا ہو جس لے کافر ومشرک سیاسی آقاؤں کے باتھوں ہیت

ن کرد کی ہو۔

اے خدا کے دسول ۔ پانی سرے او تھا ہوچکا

ہے۔ ایک سیب تادیکی ہمارے کی وجود کو

مسلسل اپن گرفت میں لیتی جارہی ہے۔ سرنگ

کے دوسری طرف دوشنی کا فقدان ہمیں اذیت

تاک ماہوسی اور بلادینے والی ہے ہی دوچار

کردیتا ہے۔ ہمیں ہر لی ایسا لگتا ہے کہ شاید

حالات کی درستگی اب انسانی نم و فراست سے

عالات کی درستگی اب انسانی نم و فراست سے

باہر ہے۔ ایسی سنگین صورت حال میں ہم جیے

نوٹے چھوٹے نفوس کے لئے کوئی داستہ بنانا

یقینا اسان نہیں۔

بال اگر کوئی امدے تواس ذات بزرگ و بر تر اس خات بزرگ و بر تر سے جو یقینا آپ کی است کو بند کی سرز مین میں ہے واس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ آج اگریہ مٹی جو لوگ مٹادے

گے تو آنے والے دنوں میں سرزمین ہند آخری دسول کی است سے خالی ہوجائے گ اسے خدا کے رسول اب اگر کوئی اسد ہے تو اسی ذات بادی سے جو آپ پر خصوصیت کے ساتھ نصنل فرما ہے اور جس کی نصرت کے بحروہ ہم نے اپنی امیدول کا پتواد ابھی ہاتھ سے نسیں چھوڑا ہے ۔اب دیر نہ کیجے ۔اے خدا کے دسول ا اب ہاتھ اٹھا بھی دیجے ۔

> اے فاصد فاصان رسل وقت دعاہے است پر تیری آکے عجب وقت رااہے



## بی جے پی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے حوصلے پست ہورہے ہیں

## مسلم نفسیات پر پڑنے والے اثرات کا ایک جائزہ

میں بھاجپا کے اقتدار کو ابھی ذیادہ دن نہیں ہوئے لیکن اس مخترہے دیلی مسلمانوں پر جو ذہنی اور نفسیاتی کیفیت گزری ہے اس سے اس بات کا واضع اندازہ ہونے لگا ہے کہ اب ان کی ہمت جواب دیتی جاری ہے۔ وصلے پست ہور ہے ہیں، ولولوں میں وہ تازگی نہیں اور دشمنوں کے مقابلے کا پہلا سا وہ کس بل نہیں دہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بوری امت خود کو بے پالا سا وہ کس بل نہیں دہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بوری امت خود کو بے یادور دگاریاکر اپنے آپ کو دشمنوں کے سرد کردہی ہو۔ زندگی کے بقید دن وہ ان بی دشمنوں کے سرد کردہی ہو۔ زندگی کے بقید دن وہ ان بی دشمنوں کے سرد کردہی ہو۔ زندگی کے بقید دن وہ ان بی

عام مسلمانوں کو یہ احساس ہوچلا ہے کہ ان کے کھلے دشمن اب دہلی کے

اقتدار پر قابض ہیں اور ملک کے دوسرے حصول کے علاوہ سب سے بردی دیاست اتر پردیش بھی ان کے حکرانی میں ہے۔ اتر پردیش کواس اعتباد سے ہندوستانی سلمانوں کی زندگی میں اہمیت حاصل ہے کہ بیاں ہندوستانی سلمانوں کی املیہ جو تحاتی آبادی آباد ہے۔ اس لئے اس نظے میں جو کچے ہوتا ہے اس کے اثرات بوری ملی زندگی پر محسوس کئے جاتے ہیں۔ ایک الیہ صورت میں جب دشن کو لکھتو سے دلی تک سیاہ کوسفید اور سفید کو سیاہ کر دکھانے کا اختیاد حاصل ہوگیا ہو اور جب بی مسلمانوں کے سیاسی آقاق اور نامراد مسیحاق کے باتھوں سے اقتداد کی باگ ڈور چھسل گئی ہو اس می خداد مان کے مانوی اور احساس شکست میں بستا ہوجانا ان خداد

دریں اشابی ہے پی کے خفید ایجنڈے کی بات بھی مسلمانوں کو پریشان کرتی دبی ہے۔ عام مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ کل تک جو لوگ باہری مجد کی مسماری کی تحریک چلاتے تھے اور جن لوگوں نے انبدام کا تمدد انتیاز اپنے سینوں پر سجار کھا تھا ہم جوہ مکومت میں کلیدی عمدوں پر فائز ہیں۔ اب جبوہ بااضیار ہیں مسلمانوں کے ضلاف اپنے ناپاک منصوبوں کو ہروئے کاد لانے کے لئے کیا کچے نہ کریں گے۔ ادھر پی جے یی نے اپنے شظیمی اجتماعات میں بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اقتدار کی

فاطراپ اصل موقف سے دستردار نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے صول کے لئے کوشاں ہے اور چونکہ اہل محکومت کی اپنی تصلحتی ہوتی ہیں اس لئے ہو کام بی جو پی کوشاں ہے انجام دے گا کی حکومتی انجام نہیں دے پارہی ہیں انہیں بی جو پی کا شطیبی ڈھانچہ انجام دے گا ۔ گویا اصل کام تو حکومت ہے باہر بی جے پی کے کارکنوں کو انجام دینا ہے ۔ ان کی حکومتی ہرسطے پر کارکنوں کو صروری امداد اور سولتی فراہم کرتی رہیں گی۔

اخبارات میں یہ خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ ابودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا کام جاری ہے ۔ پھروں کی تراش خراش کا کام چل رہا ہے ۔ تعمیر میں کام آنے والی چیزیں اکٹھا کی جارہی میں بس ایک مناسب وقت کا انتظار ہے ۔ گویا ہر سطح پر مسلمانوں کو یہ

احساس دلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اب وہ پوری طرح ایک دشمن حکومت کے برعظ میں ہیں۔ ان کا منتقب ان ہی حکم انوں کے دحم و کرم پرہے جنسی وہ اب تک اپنا دشمن نمبر ایک تسلیم کرتے رہے ہیں اور جنسی انتقابات میں شکت دینے کے لئے مسلمان ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے ایک مشکل یہ آن ہڑی ہے
کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں ؟ مدد کس سے مائیں ؟
منصنی کس سے چاہیں ؟ کل تک ہمارے ملی بزرگ اور
بزرگ دیتی شخصیات حکمرانوں سے کم از کم اس حوالے
سے گفتگو کرلیا کرتے تھے کہ حضور ہم آپ کے برانے
ہی خواہ بین ۔ ہم نے تو آپ کے دادا موتی لال نمرو کا
جہرہ بھی دیکھا ہے اور آپ کے دالہ جواہر لال نمرو کا

بھی ہمادی سلام دعادی ہے بھر عجب نسیں کہ آپ ہم پر انتاکرم نے کریں کہ ان معروصات کوس لیں بوہم مسلمانوں کی طرف ہے آپ کے پاس لے کرآتے ہیں۔ سی دلیل راجو گاندھی کے زمانے میں بھی کادگر تھی اور جب مسماداؤ وزادت عظمی کی کرسی پر بیٹھ گئے تو ان کو بھی احساس دلانے کی کوششش کی گئی کہ آپ اس کانگریس کے سربراہ ہیں جس نے ملک کو آزادی دلاتی ہے اور جس میں مسلمانوں کی قربانوں کو بڑا دخل ہے۔ اس لئے ہم مسلمانوں کو پرانی وفادار یوں کے طفیل اتن تو



دہ اس چینے کو قبول کرتے ہوئے نے عالات کے لئے با وصلہ مفویے ترتیب دیں اور است کویہ باور کرائیں کہ ان کی حفاظت کا کام حکم انوں کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت کے سارے خود ان کی آئی ان کی این کوششوں سے انجام پائے گا۔

ضمانت دے دیں کہ بماری معجداس ملک میں محفوظ رہے۔ مشكليب كراب جولوك برسراقتدار بي ان يراف طرزس كوني كفتكو نسي كى جاسكتى ـ فدوياند التجاول كاسابق انداز اب اچانك بے محل ہوگيا ہے اس لے سلمانوں کی قیادت کو یہ مشکل پیش آری ہے کہ اب وہ نے حالات می کفار و مشر کین سے عرض گزاری کریں تو اس کی بنیاد کیا ہو؟ اب مسلمانوں کے سامنے صرف دو دائے ہیں اولا وہ اس چیلنے کو قبول کرتے ہوئے سے مالات کے لئے بالوصله مضوب ترتعيب دي اورجمور امت كويه باور كرائي كدان كى حفاظت كا کام حکرانوں کے در میے سی بلد اللہ کی نصرت کے سارے خود ان کی این كوسششول ا انجام بائ كا وه كسي عرض كزاد لے كے بجائے خودائي بنيادوں م حالات کو بدل ڈالنے کی جدوجد جاری رکھیں کے اور انسیں اس بات کا یقین ہے كه برفيصله كن كومي لمي الله كي غير معمل حايت حاصل رب كي - دوسرا داسة ب ب كرسابقة بزدلاندروي كوذرا توسيع دب كرمسلم قائدين بى جي سے معانى تلافى كراس اورية بتائي كه حضور بم سے فلطی بونی تھی ، بم تو خواہ مخواہ كانگريس اور دوسری جاعق کو اپنامسیا محج بیٹے تھے۔ مالانکہ سیجان کا کام تو آپ لوگ بھی بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھنے ذرا ہمارے مدارس کے بارے میں کچ د کتے ، إسل لاء كوباته دلكك اوروقية فوقية بماداول جفت كے لئے كچ امير افراء باتي كرتے دہتے چرم آپ كے ساتھ بي جمارا ووث بى كيادل و جان اور ايمان سب آپ کے لیے مامزہے۔

مسلمانان ہند کے لئے اس وقت سی دورائے ہیں ۔ پہلے رویے میں ایک پہلغ ہے جس کو قبول کرنے کادم خماس وقت مشکل بی سے نظر آناہے البت ایک پرسی تعداد دوسرے رویے کی طرف پڑھتی دکھائی دیت ہے۔

پڑی تعداد دوسرے دویے کی طرف بردھتی دکھائی دیت ہے۔
دیلی میں جھاجیا تیوں کے برسرافتدار آنے کے بعد مسلم تنظیموں اداروں اور
شخصیات کی طرف سے جو بیانات سلصنہ آئے ہیں اور ملی فرنٹ پر جس نوع کی
سرگرمیاں وقوع پذریہ ہوتی دہی ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہورہا ہے کہ ہم
دوسرے رویے پر سفر کے آغاز کے لئے ذہی طور پر تیار ہورہ ہیں۔گذشتہ دنوں
علی گڈھ میں منعقدہ دیتی تعلیمی کونسل کے اجلاس میں اس امر پر تغویش کا اظہار کیا گیا

كمسلم بحول كوسركارى اسكولون مي سرسوتى كاتصويرك ساسة قوى تراز كاف. بھارت ماناکی تصویر پر چھول چرمھانے اس کی بوجا ارچنا کرنے وندے مازم کنے اور دوپر کے دفتے س کانے کے بعد بھوجی منزرعے پر مجور کیا جارہا ہے۔ کونسل کے ذر داران نے اس موقع پر جو تجاویر منظور کس اور جو حل تلاش کیا وہ یہ کہ ان تمام مائل كے عل كے كومت ، درخواست كى جائے اور بس المذا حكومت ے بی جرکریہ مطالبے کیاگیا کہ وہ ایسان کرے اور ویسان کرے والی علم کو والی لے اور فلال باتول کوروک دے راب ظاہر ہے کہ جو حکومت ایک سوی سمجی اسکیم كے تحت مسلمانوں ميں احساس بے بسى پديا كرنے كے لئے اس طرح كى اسليميں نافذ کردی ہو محال وہ خال خول در خواستوں سے ان احکامات کو کیوں کر منسوخ کردے گ ؟اس كا مشاء توسى ب كرجومسلمان اب تك اپ مسائل كے صل كے لئے کانگریسی طوست کی چھٹوں پر عدے کرتے دہے ہیں وہ اب ہمادے استانوں پ تعظیم بجالائیں۔ دیکھا جائے توبی جی یے پالسی ساز مسلمانوں کو اپ ڈھب پر لانے میں فاصے کامیاب ہیں۔ گذشتہ کیاس برسوں میں سی تو ہوتا رہاہے کہ حکومت مسلمانوں کے لئے مختف مسائل پیدا کرنے کے بعد مسلم قائدین کے کئے سننے پ اے جزوی طور پر واپس لین دی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو بغیر کچ دیے دالے انہیں اپنے اعتاد میں لیا جانا ناممکن رہاہے۔بی جے پی کی موجودہ حکومت بھی میں چاہی ہے کہ مسلمان اپن مسیمانی کا تھیکہ اب کسی اور پارٹی کے بجائے اے دے دین اکدوہ بھی سابقد اندازے مسلمانوں کی خبرگیری کافریصند انجام دین رہے۔

علی لئے میں میر مجلس مولانا علی میاں نے حکومت کو موجودہ رویے ہے باذ
دکھنے کی جو در خواست کی ہے اس میں چینی کا انداز نسیں بلکہ دی فدویان اب والجہ
نمایاں ہے آپ نے فرمایا " یہ ملک کو ایسی خطرناک منزل کی طرف لے جانے کا
اقدام ہے جس کے تصور سے ایک محب وطن کے دونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ "
حب الوطن کی دی دبائی اور دیش بھگتی کی دبی پرانی باتیں ۔ حالانکہ مسلمانوں کو اگر
موجودہ سرکادی پالیسی پرکوئی تفویش ہے تو خالص مسلمان کی حیثیت ہے ۔ ملک
جائے یار ہے اصل چیز تو یہ کہ ہمادا ایمال سلامت دہے۔

خطرہ ہے کہ اگر هندوستانی مسلمانوں نے پھر وہی درخواست گذاری کارویہ اختیار کیا اور اپنے امور کی نگسبانی کا کام غیر مسلموں کے سپرد کرکے مطمئن ہوگئے تو آنے والے دنوں میں ان کے زوال کا گراف بست تیزی کے ساتھ نیچ چلاجائے گا۔

خطرہ ہے کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں نے باقعی صفحه ۱۸ پر

## اب کل کھی نہ آئے گا

## دنيا بحرمين قرب قبيامت كى مازه بتازه پيشين گوئيوں كاا يك جائزه

کے فاتے میں اب صرف ڈھائی سال باقی رہ گئے ہیں۔ جیے جیے صدی

بیویں صدی اپنے اختمام کی طرف بڑھ دہی ہے دنیا بھر میں قرب
قیاست کی پیشین گوئوں کا ذور بڑھا جارہا ہے ۔ نے شخ بخیبراور المام کے دھویدار

سامنے آرہے ہیں۔ ابھی کھیلے دنوں آپ نے ایک آئیوائی راہب جن ٹاؤ کے بارے

میں سنا تھاجے یہ دھوی تھاکہ وہ براہ راست ضراسے کلام کرتا ہے اور جس نے ضرا

کے اس دنیا میں ظمور کا وقت مجی متھین کردیا لیکن ضراکونہ آنا تھا نہ آیا۔

پیشین گوئی کر رکھی تھی کہ اس دن ساڑر دنی کے گاٹوں کی طرح اڑتے تھریں گے ، سمندر میں ابال آجائے گا اور اس طرح دنیا اپ انجام کو جا تینچے گی۔ دنیا بھر میں لوگ بڑی بے چینی سے خوف و ہراس میں بسلا اس آخری کھے کا انتظار کرتے رہے کیکن جب سال 1000ء کا آخری کی گزرگیا اور کوئی محیر العقول واقعہ سامنے نہ آیا تو عیمیانی راہوں نے یہ کہ کر ٹادیج میں توسیح کہلی کہ در اصل وہ کی سال 1033ء کو سامنے آئے

گااس لیے کد اس آمیے کو حضرت مسیح کی موت کی جزار سالہ برس کا دن جی ہے لیکن مب کی اس کی جو لیکن مب کی دنیا اپنی جگ باتی دہی ۔

لیکن مندیہ کراب قرب قیامت کی پیشین گوئیاں صرف عیائی طقوں سے نسی ہودی ہیں بلکہ بت سے چوٹے موٹے گردہ اور روحانیت کے مقاشی دنیا کے فاتے کی سائنگل دلیل فراہم کرنے میں گئے ہوئے ہیں اور چ تک مغرب من زندگی کامزہ جانا رہا ہے لوگ روحانی طور بر ناآسودہ اور مادی زندگی کے جرسے

ریشان بی اس لیے وہ قیاست کی خرول

موجودہ دور میں قرب قیاست کی پیشین

موجودہ دور میں قرب قیاست کی پیشین

مولاق کرنے والے جدید مواصلائی

مولاق سے لیس بی اس لیے ان کے

میروکار تلاش کرنا بست مشکل نمیں

ہے انٹرنیٹ پر ان کی معرکرمیاں ملاحظ

ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے

بیشوں نے منٹ اور سعنوں کے پاس اعداد و

میرا کی اتن دلیلیں بیس کہ آپ کو ان

پیشین گوئیوں پریشین آئے گذاہے

پیشین گوئیوں پریشین آئے گذاہے

دیکھا جائے تو سال 1000ء کے

\*\*TOLL SABLE\*\*

فلتے پر دنیا کو جن جوٹے پیفیروں کا

سامناتها ان کے مقابلے میں ہمادے نے پینمبروں میں علم و فصل کی سطح پر خاصہ فرق ہے۔ اب وہ ذیاد گیا جب ایک شخص افذ اسپیکر لئے یا نقارہ ، کبانا ہوا گلوں اور شاہراہوں میں یہ آواز لگانا پھرتا تھا کہ لوگو ؛ ہوشیار ہوجاؤ کہ اب دنیا کے خاتے کا وقت قریب آئی پیا ہے۔ اب جو لوگ میدان میں بین وہ کمپیوٹر اسکرین پر آپ کو چلتے بھرتے اشیاء کی مدد سے یہ باود کرانے کی کوششش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ آسمانی تخت کس طرح دفت دفت ذمین کے قریب آلہا

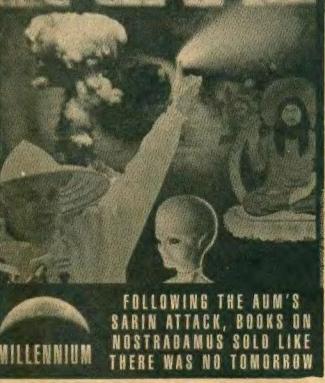

ہے جس پر خدا اپ مقربین کو بھاکر اسمان کی طرف لے جائے گا اور ہی وہ لوگ بول کے جنسی واقعی نجات کا حقداد کہا جاسے گا۔ گذشتہ سال کیلی فود نیا میں جن پالیس لوگوں نے خود کھی کی وہ کہیوٹر اسکرین پر ایک الیے سیارے کو دیکھ رہے تھے جو دفتہ دفتہ اس عرص سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جائے۔ دروازہ بسشت کے مقط ان حصرات کو یہ یقین تھا کہ جو آسمان کی خت ذمین کی طرف از رہا ہے وہ دراصل ان کی پاکیزہ روحوں کو آسمان پر لانے کے سے جیجا گیا ہے اور چونکہ وہ اس موقع کو کھونا نسی چاہتے تھے اس لیے انہوں لے سامان سفر ہاندھ کر اجتماعی طور پر خود کھی کرلی۔ چھیے دنوں چین ٹاؤ نے خدا کی آمد کا جو میزدہ سنایا تھا اس نے بھی کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہیاں تک کہ ڈیڑھ سو میزدہ سنایا تھا اس نے بھی کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہیاں تک کہ ڈیڑھ سو دگ اپناکاروبارز ندگی سمیٹ کر گھر بادیج کر ضدا کے دیداد کے لئے امریکہ تھے گئے۔ مورک ہو تیامت کے انتظار میں بیٹھ ہیں۔ قران میں بیٹھ ہیں۔

آخر فی اوب الدول اچناسب فی پیپٹ کر قیاست کے انظار میں بھے ہیں۔
عام طور پر یہ سجھا جاتا ہے کہ شاید یہ چند مخرف لوگوں کا قافلہ ہے جو نفسیاتی امراض
اور ذاتی مسائل کی وجہ دنیا کے فاتے کا انظار کر رہے ہیں طالانکہ ایسائسی ہے۔
اج مغرب کے معاشرے میں اس قسم کے خیالات کو تیزی ہے مقبولیت مل رہی
ہے۔ دیکھا جائے تو قیاست کے منظرین ہم اور آپ صبے عام لوگ ہیں۔ مغرب ہی کیا
مشرق کے معاشروں میں بھی جہال مادی زندگی کا دباؤ بڑھنا جادہا ہے اور جہال عام
کے فاتے میں لوگوں کی دلچی پڑھی جارہی ہے اور اس طرح کے جوٹے پیغیبروں
کے خاتے میں لوگوں کی دلچی پڑھی جارہی ہے اور اس طرح کے جوٹے پیغیبروں
کے پردکاروں میں اطافہ ہوتا جادہا ہے کہ اجب جاپان میں آیک مذہبی
گروہ نے زہر بلی گیس کے ذریعے دنیا کی تباہی کا تجزیہ کیا تو اس وقت محتقبل کے
سلطے میں لوگوں کی دلچی اس قدر پڑھ گئی کہ نوٹرے ڈیم اور اس جسی کا بیں اتی
شری ہے فروخت ہوئیں کہ ایسالگنا تھا کہ جسے کی صبح پی قیاست آنے وال ہے اور
پڑھنے والوں کے پاس آج ہی کا وقت باقی ہے۔ امریکہ میں ایک مروے کے ذریعے
پڑھنے والوں کے پاس آج ہی کا وقت باقی ہے۔ امریکہ میں ایک مروے کے ذریعے
یہات سامنے آئی ہے کہ وہاں کی بچاس فیصد آبادی اڈن طشریوں میں بھیں رکھی
ہے۔ میں وجہ ہے کہ جن ناولوں میں غیر مرتی مخلوق کے ذریعے انسانوں کے اطوا

مغرب بی کیا مشرق کے معاشروں میں بھی جہاں مادی زندگی کا دباؤ

یر هما جارہا ہے اور جہاں عام انسان روٹی کی دوڑ دھوپ میں صبح شام

کولمو کے بیل کی طرح جما ہوا ہے وہاں دنیا کے خاتے میں لوگوں کی

دلچسی بڑھتی جارہی ہے اور اس طرح کے جھوٹے پنغیبروں کے

دلچسی بڑھتی جارہی ہے اور اس طرح کے جھوٹے پنغیبروں کے

یپرو کابوں میں اصافہ ہوتا جارہا ہے۔

کے واردات درج کئے جاتے ہیں وہ آنا فانا اسٹال سے فائب ہوجاتی ہیں اس طرح جن فلموں میں غیر مرتی مخلوق اور پراسرار قوقول کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مقبول ترین فلمیں شمار کی جاتی ہیں۔ فلم انڈویٹڈیٹس ڈے کی کامیابی کی سمی وجہ بتائی جاتی ہوت کو کوں نے آسمانی تخت کی آمد کی امید میں خودکشی کی تھی وہ بھی اسٹار ٹر کی اور ایکس فائلس نای فلموں کا بار بار تذکرہ کرتے تھے۔

عد جدید کے جوٹے پنیبروں کو کہیوٹر کے علاوہ رقص و موسقی کے استعمال کی بھی سوات عاصل ہے لہذا انسوں نے مغرب کے ان تمام ثقافتی وسائل کواستمال کیاہے جس میں انسانی جواس کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ کسی باؤ ہو کا بنگام ہے توکسی اس دنی کیلی زندگ سے نکال کر دروازہ بشت تک سیخانے کا وعدہ اور کسی خود خدا سے ملاقات کی امیر ۔ انٹرنیٹ میران جھوٹے پینمبروں کے پیغاات ہر لحد موجود ہی جے بڑے ذوق و شوق سے عام لوگ بڑھ رہے ہیں۔ جدید سائنس نے جن توہمات سے انسانی دہن کو آزادی دلانے کا بیڑہ اٹھایا تھا اب وی سائنس توسمات کو پھیلانے کے لئے استعمال ہوری ہے۔ یکنا تو مشکل ہے کہ آنے والے دنوں مں دنیا کے رنگ وبوس کوئی فرق واقع ہوگا یا واقعی ایسا مکن ہے کہ لوگ بردی تعداد میں دنیا کی سر گرمیوں سے الگ جوکر قیامت کا انتظار کرنے لکس ۔ البت اتنا صرور ب كرست بوك يوى دليس سے 31 دسمبر 1999 ، كا انتظار كرديم وان كے خيال من اس سرزمن يرزندگي كا آخرى دن ہوگا۔ ان كے اس خیال کواس بات سے مزید تقویت الی ہے کہ اگر کھیوٹر کے موجودہ نظام کو جدید ند بنایگیاتوا3دسمبر1999ء کودنیا کے بیشراہم کمپیوٹر کام کرنابند کردی کے اور چ تک فی نمانہ بوری دنیا کمپیوٹر کے ستون بر کھڑی ہوئی ہے اس لیے اگر ایسا ہوا تو بذات خود یہ سبالھ کسی تیاست ہے کم د ہوگا۔

#### بقیہ رشدی کے بعداب ایک نیافتنہ

پنیبراسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں بعض الیے خیالات کے اظہاد کے لیے جس کاکوئی یقین نے کرے گا کہ وہ باتیں اس کی طرف سے کمی گئی ہیں اسے غلط سجھا جاتا ہے ۔ انہی خیالات کے حوالے سے فاطر کا مجاب بھی حازع کا موضوع بن جاتا ہے ۔ یہ ڈس فورڈ کے شہری ہو جال کو لعنت ملامت کرتے ہیں وہی زبان ہولئے ہیں جس پر کمیٹ کو بوری ممارت ہے ۔ یرڈس فورڈ والے اس خیالی شہر کے باشدوں کی زبان میں خودان الفاظ کی بازگشت من سکتے ہیں۔

(خیال شرک طرح)اس ناول کا ناشر بھی خیال ہے یعنی کیف نے اپنا اشاعتی نام Totbridown books رکھاہے۔

## عجم بنوزنداندر موزدی ورند...

## مولاناعلی میاں کے حالیہ فرمودات اور ان کے مضمرات کا ایک جائزہ

پچاس پرسوں سے ہندوستانی مسلمان جس قکری ارتداد کے فریخ میں گزشتہ
ہیں اس کی اساس جموریت، سیکولرزم اور عدم تشدد کے ارکان ثلاث پر رکھی گئی ہے۔ ان اجنبی خیالات اور غیر اسلامی تصورات سے ہماری مانوسیت کا عالم پیش کرنے اور ابنسا کے گاندھی جھگتوں میں اپناشمار کروانا قائل فخر سمجھتا ہے۔ گذشتہ پچاس سالوں سے ان خیالات کو ہماری ندہبی ، ملی اور سایس قیادت نے کچو اس طرح بھاب گابل قبول بناکر پیش کیا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہمارے لیے عین اسلامی عقدے کا

جز معلوم ہوتا ہے۔ مدتویہ ہے کہ جن لوگوں کو اس ملک
میں اسلامی عقبیہ اور تصورات کا محافظ اور امین سمجا
حاتا ہے اور جن سے بجاطور پریہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عامہ
المسلمین کی فکری رہنمائی کا فریعنہ انجام دیں گے اب ان
مبارک ذبانوں سے بھی ان اجنبی تصورات کی تبلیغ و
ترغیب کی جانے لگی ہے۔ گذشتہ دنوں مسلم پرسٹل لا، بورڈ
کے ایک اجلاس سے اختتای کلمات کہتے ہوئے بورڈ کے
صدر مولانا علی میان نددی نے ان غیر اسلامی اجنبی
تصورات کو جس طرح قبولیت کی سند عطاکی ہے اس سے
ہندوستانی اسلمانوں کے محتصل کے سلسلے میں بعض

حساس اور سنگین سوالات پیدا ہوگئے ہیں اور بے خطرہ بھی پیدا لہو چلا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بطل جلیل کی فکری افزشوں کی اگر بروقت نشاندی ناکی گئی تو ہندوستانی مسلمانوں کا قافلہ ایک ایسی سمت میں جانگے گا جواللہ اور اس کے رسول کی متعن کردہ سمت سے عمن مختلف ہے۔

علی میاں نے اپنے اختتای خطب میں اس بات پر ذور دیا کہ اس ملک کا مستقبل جمہوری، نامذہبی اور اہنساکے اصولوں سے وابست ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ بورڈ کی قیادت اس ملک میں ان اقدار کی بحالی اور ان کے قیام کی ہر حمکن کوششش جاری دکھے گی ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا کہ "اس ملک کی بقائے لیے کوششش جاری دکھے گی ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا کہ "اس ملک کی بقائے لیے ہیاں کے بزرگون نے اس کو صروری سجھاکہ یہ ملک جمہوری، نامذہبی اور غیر متشدد ہو

ے طے کرنا ایک المای بات تھی "گویا حضرت مولانا کے بقول کفار و مشرکین کے جگھٹے نے اس ملک کے لیے جو بنیادی خطوط طے کئے تھے وہ ان کے اپنے دماغ کی ایج نہ آلک المای بات تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز اپنا تعلق آسمانی رشتے ہے جوڑ لیتی ہے تو اس میں ایک تقدس کا عضر پیدا ہوجاتا ہے اور پھر اہل ایمان کو یہ حق نہیں رہنا کہ کسی المای خیال کی مخالفت کریں یا اے مروت کار لانے میں پس و پیش ہے کام لیں۔ اجنبی اور غیر اسلای خیالات کو المائی بات کہ کر علی میاں صاحب نے ایک ایسی منظمی کا اروکاب کیا ہے جس کی تلافی کا ایک بی

راسۃ ہے کہ وہ فورا ای قسم کے خیالات سے رجوع کے کہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کو صاف الفاظ میں بتادیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو سکولر ڈیموکر لیمی کے داست پر ڈالا تھا وہ اسلامی بدایت سے ناآشنا اور قرآنی احکامات سے نابلد اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کا ایک ٹولہ تھا جس نے محص اپنے دماع کی ایج سے ایک ایمی مربعت ایجاد کی جے سکولر ڈیموکریسی کے نام سے جاناجاتا ہے ۔ ظاہر ہے جو لوگ الی شریعت کی موجودگ میں کوئی نئی شریعت ایجاد کریں وہ شیطانی وسوسے سے تو تحریک نئی شریعت ایجاد کریں وہ شیطانی وسوسے سے تو تحریک نئی شریعت ایجاد کریں وہ شیطانی وسوسے سے تو تحریک نیاسکتے ہیں البت ان کا تعلق المام اور آسمانوں سے نسی

ہوسکا لہذایہ خیال کہ اس ملک کا موجودہ جمہوری سیکولر راستہ ایک الهای راستہ ہوسکا لہذایہ خیال ہے ، انتہائی لغو بات ہے ۔ ہمارے لیے الهام کی سرحد اللہ کی آخری ہدایت اور آخری رسول کے اسوہ پر ختم ہوجاتی ہے ۔ اس کے بعد ہو کچھ ہے وہ سب خرافات ہے ، گرمی ہے ، انسانی ذہن کی اپنی ایک ہے ۔ اسے الهای باور کرانا اور ان باتوں میں آسمانی تقدس کا پر تو دیکھنا سنگین جرم ہے جس سے خطرہ ہے کہ اگر کتاب و سنت کے علاوہ کی اور بات کو تقدس کا درجہ عطاکر دیاگیا تو لودی است قرآنی ایجنٹے کو فراموش کرکے الیے رائے پر جالگے گی جہال دنیا و آخرت دو فول کی تباہی اس کا مقدر ہے ۔

یہ توالیک شرعی نکتہ تھااس سے یقینا ہم ہے کہیں زیادہ حضرت مولانا خور

"اس ملک کی بھا کے لیے بیال کے بزرگوں نے اس کو صروری مجھاکہ یہ ملک جمہوری و نا مذہبی اور غیر منشد د ہو یہ طے کرنا ایک الهای بات تھی اگویا حضرت مولانا کے بقول کفار ومشرکین کے جبکھٹے نے اس ملک کے لیے جو بنیادی خطوط کے تھے وہ ان کے اپنے دماغ کی ایج نہ تھی

بلكداكي الهاى بات تهى

واقف ہیں البتہ جونکہ اسلام نے دین کے معلمے میں نصح خیرخوابی اور شفیہ و تلقین کو بررگ اور مخصی وقار مرمقدم جانا ہے اس لیے ہم نے مولاناتے محرم کی ایک لغرش کی طف اشاره کرنا صروری مجما مبادا بوری است اس داست برند چل فقے۔ اب آئے اس امر کا جائزہ لیں کہ اس ملک کی بھا کے لیے سال کے بزرگوں نے جن بنیادی اقدار کاتعن صروری سمجها تھاوہ امت کے مستقبل کی ضمانت دیے سکتے ہیں یانسیں ؟ اور یہ کہ خود پرزگ ہمادے لیے لائق اتباع میں یاہم خواہ کواہ تاریخی جبر کے تحت ایسا کے پر مجبور ہیں \_ گاندھی ، نمرو ، آزاد اور پٹیل ان میں سے کس کی فع اور کس ک بسيرت كويم اس قابل محصة بس كرين يكاس سال بعد بحى است اسين لي نشان داه بنائس ؟ يديزرگ اين واقى اوصاف كى وجرس اور بعض شخصى خوبول كى وجرس خوام کتنے سی لائن احرام کیوں مد مول کیا انسی یا ان جیے در جنوں قائدین کے مجموعے کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اسوہ بتایا جاسکتا ہے ؟ یہ تمام کے تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کی بھی ملت سے ہو کیااس جرم میں برابر کے شریک نسس ہی کہ ان حضرات لے نے ہندوستان کی تعمیر می اسمانی شریعت سے مد مود کر شریعت جمور کے درسے اس ملک کا کاروبار چلانے کافیصلہ کیا ؟ یقینا اسے اسلای شریعت میں ایک ناقابل معانى جرم سجها جاتا ہے۔ومن لم يحكم بما انزل اليهم فاولنك هم وكافرون " كيران حصرات وبزرگوں كاساتقدى دينااور ان كى باتوں ميں معتقبل كے ليے راسة تلاش كرناكمان كى عقلمندى ب وري يربات كداس ملك كالمستقبل اوراس ملك كے مسلمانوں کا متقبل اس بات میں بوشدہ ہے کہ سال جمهوریت اور ناند بست کو فروغ بوتو بم بصد احزام يرعرض كرناچابي كے كداس ملك مي اسلام اور مسلمانوں پر گذشتہ پچاس برسوں سے جو قیامت بریا ہے وہ اس جمهوری اور ناندہی نظام کی برکت ہے اور آج جو لوگ علی الاعلان اس ملک میں ہندو نظام کے قیام کی باتیں كردب بن ده مى اسى جموديتكى سيرحى سے وزارت عظى كى كرى تك يجي ہیں۔ اگر آپ بنج دیکھ کر اس زہر لیے بودے کی خطرناکی کا اندازہ نسس کریائے تھے تو اب كم از كم اس كا چهل چكه كر اس كى اصل نوعيت كا ادراك بهوجانا جائية ، چر جي اكر آب جموديت اور مكوارزم مي است كالمستقبل ديكهة بي اور جدوستاني

کواسی پٹے رائے پرنے چلنا چاہتے ہیں تو خوب لے جائے کہ یقینا ہر شخص کواس دنیا میں عمل کاحق حاصل ہے کیکن اے الهامی بات تو ند بتاہیے۔

مروجہ جمودیت اور سیکولرزم خواہ کسی کو گئتی ہی مقدی اور المائی کیول نے گئے ہم تو صرف انتا جائے ہیں کہ ان تصورات کی اسلام میں کوئی گئےائش نہیں ہے کہ اسلام کسی ایسی جمودیت کا قائل نہیں جس میں قانون سازی کا حق بندول کو دے دیا گیا ہو۔ قانون سازی صرف اللہ کا حق ہدول کے اسلام کسی ایسی کہ کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ صفات ربوبیت پر قبضہ کرلے۔ اسلام حارزندگی میں شورائیت کا قائل ہے جمہودیت کا قائل نہیں۔ رہی یہ بات کہ ناذ ہیت یا سیکولرزم شریعت کی دوے ہمارے لیے قابل قبول ہوسکتی ہے یا نہیں ناذ ہیت یا سیکولرزم شریعت کی دوے ہمارے لیے قابل قبول ہوسکتی ہے یا نہیں نظام کا قائل نہیں جہاں شریعت کی ہدایات کو صرف مساجد کی چیاد دیوادیوں تک تواس نہیں جہاں اور مسجد کے باہر نظام کفری حکمرانی چل دہی ہو لذا یہ بات کہ اجتماعی اور سیاسی ڈندگی ہے اسلام کو نظام کفری حکمرانی چل دہی اجبی خیال ہے ۔ یہ ہمکشوؤں کا دین ایجاد کر لینے کے مزادف ہے ۔ تاریخ کے کسی لیے میں طلات کے جبر کے تحت مسلمانوں کے مزادف ہے ۔ تاریخ کے کسی لیے میں طلات کے جبر کے تحت مسلمانوں کے نزدیک کوئی ایسا نظام قابل انگیز تو ہوسکا ہے الیت ہمارے لیے یہ ہرکر جائز نہیں کہ مزادف ہے یہ ہرگر جائز نہیں کہ ہمکسی الیے ناذ ہی اور جمودی معاشرے کے قیام اور اسٹی کم کو اینا شعار بنالس ۔ ب

ہمادی سمجھ میں یہ بات بھی نسیں آئی کہ آخر اس ملک میں بسلمانوں کو جمہوریت اور سیکولرزم کی بھا اور استخام کی اتن فکر کیوں ہے ، کیا اللہ اور اس کے دسول نے ان پریذمہ داری ڈال ہے یا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ای جمہوریت کے بطن سے مستقبل میں خلافت کا سورج طلوع ہوگا ، پہلے سوال کا جواب تو یقینا نفی میں ہے ۔ آئے سوال کے دو سرے صصے کا بھی تجزیہ کیا جائے ۔ جمودیت اپنی تعریف کے اعتبار سے اکم شریت کا جبرہ بھلا یہ کسی دانش مندی ہے کہ آپ برضا و رغبت ایک اللے نظام کے استخکام کی تحریک چلاد ہے ہیں جس میں آپ بوری طرح اکم شریت کے رخم و کرم پر ذندہ دہنے پر مجبور ہوتے ہیں ۔ بالخصوص ایک ایسی صودت سال میں جب اکم شریت کا ایجنڈ اسلمانوں کے ایجنڈ سے مختلف ہو۔ رہی مروجہ جمہوریت یا سیکولرزم خواہ کسی کو گئتی ہی مقدس اور المامی کیوں مروجہ جمہوریت اور المامی کیول میں گوئنگ ہم تو صرف اتنا جائے ہیں کہ ان تصوارات کی اسلام میں کوئی گئوائش نصیں ہے کہ اسلام کسی ایسی جمہوریت کا قائل نمیں جس میں قانون سازی کا حق بندوں کو دے دیا گیا ہو۔

رواج اور ثقافت کو فروغ دیا جاتا رہائے۔ انسانی زندگی کو ذہب اور ثقافت سے الگ رواج اور ثقافت سے الگ نسی کیا جاتا رہائے۔ انسانی زندگی کو ذہب اور ثقافت سے الگ نسی کیا جاسکتا لہذا اس ملک میں عملی طور پر سکولرزم کا مطلب اس کے سوا اور کچ نسی کہ اکثریت کی ثقافت کو فروغ دیا جائے بھریہ کیے ہوسکتا ہے کہ مسلمان کسی الیے معاشرے کے قیام کے لئے یا اس کے استخکام کے لئے کام کریں جس میں وہ بوری طرح نود کو اجنی محسوس کرتے ہوں ؟

صرورت اس بات کی ہے کہ ہندو ستانی مسلمان اجنبی تصورات سے اپنا
دامن چڑاکر خالص اسلای ایجنڈے کے تحت آخری نبی کی است کی حیثیت سے اس
ملک میں مخرک ہوں ، ان کا مستقبل نہ تو ہو ہودہ جموری نظام میں ہے اور نہ بی
میکولرزم کا دجل و فریب انھیں پناہ دے سکتا ہے ۔ اگر پیچاس سالوں کے تجربے کے
بعد بھی ہم دوبارہ سیکولرزم کی پناہ گاہوں کی تلاش میں پھرتے دہ تو یہ دمین حقائق
سے چشم پوشی ہوگی۔ شرترع کی طرح دیت میں سرچھیانے کے مرادف ہوگا اور اس
سے بھی آگے بڑھ کر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنوں نے جان بوتھ کر اس ملک
سے میں اسلامی ایجنڈے کو منجد کردھا ہے ۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بات کے
سے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہتے کہ اس ملک کا مستقبل جمہوری ، سیکولر اور اہنا
کے اصولوں میں نہیں ہونا چاہتے کہ اس ملک کا مستقبل جمہوری ، سیکولر اور اہنا
کے اصولوں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے ۔ ہندوستان کا
عام باتی ہو یا آخری پدایت کے صالمین ہندوستانی مسلمان سیموں کے لیے اس ملک

میں خوشمال روشن مستقبل کا اگر کوئی واقعی امکان ہے تو اسی راستے پر عل کر۔ ربی موجودہ جمودیت اور سیکولر قدریں اور اس ملک کا ٹوٹٹا چھوٹنا نظام تویہ سب ملک کو ایک ارضی جہنم کی طرف لے جارہ بیں۔ ایک عام شری سے کسی زیادہ ہم آخری رسول کی است کی حیثیت سے خود کو اس بات کا مزاواد سمجھتے ہیں کہ ملک کے کاروان کا من تبای کے دائے سے بٹاکر ہدایت اور بشارت کی طرف موڑدیں خواہ ایساکر داکسی کو کتنای گراں کیوں دگزرے۔

جن لوگوں کو یہ اندیشہ ستائے دیتا ہو کہ دستور بند میں تبدیلیوں کی طرف ہو قدم اٹھائے جارہے ہیں اس سے اس ملک میں اقلیتوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہی ختم ہور ہی ہے (میسیا کہ حضرت مولانا نے علیکٹرہ میں دیتی تعلیم کونسل کے اجلاس میں فربایا ہے) تو انحسی خوب معلوم ہونا چاہے کہ جھوٹی پناہ گاہی مگڑی کے جالوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اب وقت آگیا ہے کہ مسلمان ان جھوٹی پناہ گاہوں سے لکل کر خود کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیں اور یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب اجلی تصورات سے دامن چڑا کر ہم اس ملک میں مخبر اسلای ایجنڈے کو دوبارہ اجلی تعدد اللی ایجنڈے کو دوبارہ مرف اللہ اور اس کے رسول کا جایا ہوا راست مقدس اور المائی ہے اور اس کے مول کا جایا ہوا راست مقدس اور المائی ہے اور اس کے مطلق ہوں علاوہ جوکھے ہے وہ رطب و یابس ہے مطاقات ہے۔

### بقیہ بی جی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے حوصلے بست ہورہے میں

پروبی در خواست گزاری کارویہ اختیاد کیا اور اپنے امور کی تگربانی کاکام غیر مسلموں کے سپرد کرکے مطمئن ہوگئے تو آنے والے دنوں میں ان کے زوال کا گراف بست تنزی کے ساتھ نیچے چلاجائے گا۔ اس لیے کر ان کے پاس وہ غیرت نفس بجی نہ ہوگ ہوان کو گاہے بگا ہے یہ احساس دلاتی رہ کہ وہ کوئی اور نسی ، آخری رسول کی است بیں ہو بست دنوں تک کسی غیر اسلامی نظام میں زندگی نمیں گزار سکتے ۔ پھران کے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہوجائے گا کہ ہندوستان کوئی اور ملک نمیں بلکہ سابق دار الاسلام ہے جے دوبارہ دار الاسلام بنائے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوئی ہے ۔ گار اللہ اللہ کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔ بات کسی کہ دین ہداری پاکستانی خفیہ اسکانی نیان اس کے دوبارہ بولیس آفسر نے یہ بات کسی کہ دین ہداری پاکستانی خفیہ اسکانی ایس آئی کے اڈے بن گئے ہیں ہوتی ہوئی کے بات کسی کہ دین ہوئی کا میا ہوئی کے بات علماء کرام کی طرف سے بڑے فوٹس لینے اور عدالت میں سخت چارہ ہوئی کے باتات آتے دارے کہ حضور ہم تو دیش جھگت لوگ ہیں۔ دیش کی آزادی میں دیوبند کا حصد ہوں رہے کہ حضور ہم تو دیش جھگت لوگ ہیں۔ دیش کی آزادی میں دیوبند کا حصد ہوں۔

علماء کی قربانیاں ہیں۔دیکھنے اساظلم توریکھنے کہ ہم جیسے بے صرد لوگوں کو ان خطرناک الزامات سے بریشان ہونا بڑے۔

جد حرد یکھے فدویان عرض گزادی کاوی انداز ہے۔اب صرف انتارہ گیا

ہو حرد یکھے فدویان مسلمانوں کافی وفد اور محرم علماء کرام کا کارواں ملت

کے تحفظ کا مقدمہ لے کر بنفس نفیس واحیتی ہی کے آستانے پر حاصر ہواور انہیں
اپنی خیر تواہی اور وفاداری کا احساس دلاکر ان سے تحفظ کی ضمانت حاصل کرے جیسا
کہ ہم سابق حکمرانوں کے دور میں کرتے دہ ہیں لیکن شب ایک اساس موجود تھی
کہ ہم آپ کے پرائے غلام ہیں مرض گزادی کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہی جیتے اور ہم
بارگئے ۔ ہمیں اپنی شکست تسلیم ہے ۔ اب ہم لودی طرح آپ کے رحم و کرم پر ہیں
بادگئے ۔ ہمیں اپنی شکست تسلیم ہے ۔ اب ہم لودی طرح آپ کے رحم و کرم پر ہیں
اور آپ ٹھرے بھلے مانس لوگ تو کم از کم اتنا تو کیج کہ ہمیں موت کی مزا لوں
اچانک ند دیجئے ۔ پھلی حکومتیں بھی تو قسطوں میں موت یا نشتی دی ہیں بس آپ
مطالبہ تسلیم کرنے میں کچے پریشانی نہ ہوئی چاہتے ۔ ا

## اسلام کی سربلندی کارازامن مذاکرات میں نہیں

## مستله فلسطين في يثابت كرديا م كداصل معركه ميدان جنگ مين برپا موگا

ميشى ميشى خوشكوار ملاقاتول مي بوشده ب

جب سے اب تک گفت وشنید ، تبادلہ خیال ، امن مذاکرات جیے موضوعات پر ست کی کھا جاچکا ہے۔ مسلم دانفوروں کی ایک ایسی نسل وجود میں اپنی قوت کھپانا حاقت ہے اپنی ہوا ہے دور کی باتیں ہیں۔ جب مستمبل کافیصلہ جنگ کے میدان میں ہوا کرنا تھا اب چ نکہ تندیسی ترقی کے نتیج میں ہم ایک ایسے مقام پر جا تھتے ہیں جاں پیاد

ا جرے افدام و تقدیم سے مسلے

کا حل نکالا جاسکتا ہے ، دشمن کو

دلائل سے ذیر کیا جاسکتا اور ظالم

کی کلائی مروڈ نے کے بجائے

اس کی ضدمت میں عرض

گزادی سے کام چل سکت ہے

سیال تک کہ مسلمانوں میں

گلا بین کہ قرآن میں جاد کے

سلسلے میں جو احکامات نازل

مسلطے میں جو احکامات نازل

موٹ بین وہ دراصل قبائل

زندگی کو خطاب کرتے ہیں۔

زندگی کو خطاب کرتے ہیں۔

ری ہمادی مہذب دنیا تواب



سال دشمن سے داست جنگ کے بجائے افہام و تفسیم کی فضا پیدا کرنی ہوگی اور ہونکہ بار بار خود دشمن کی طرف سے امن کی پیش کش ہوتی رہتی ہے اس لئے مسلح جدوجد کے لئے کوئی جواز نسیں ہوسکتا۔ اس خیال کے صالمین یہ بھی گئے ہیں کہ اب دنیا سکر تی جاری ہو ۔ ایک ملک کی ثقافت مکر تی جاری ہو گئی ہیں۔ ایک ملک کی ثقافت دوسرے ملک کو محاثر کردہی ہے۔ ایک کی معیشت دوسرے پر اثر انداز ہوری ہے اور دنیا کے بیشر صول میں مخلوط معاشرے وجود میں آرہے ہیں اس لئے مسلمانوں اور دنیا کے بیشر صول میں مخلوط معاشرے وجود میں آرہے ہیں اس لئے مسلمانوں

فلسطین میں یاسر عرفات کی قیادت میں ایک جزوی خود مختار انتظامیہ کے قیام کے بعد مسلم دنیا میں عام طور پریہ محسوس کیا جانے لگا تھا کہ ان کے مسائل کاحل قوت کے ذریعے نہیں بلکہ پرامن بذاکرات کی میزے برآ مدکیا جاسکتا ہے۔ ابتداء ہے امن بذاکرات کو جس طرح بین الاقوای سطح پر کامیاب اور تتجہ خیز ثابت کرنے کی کوسٹسٹس کی جاتی رہی اس سے اس احساس کو مزید تقویت بلی کہ اب جنگ واجدال کے ذریعے مکوں کی قوصات کا زبانہ جاچکا ہے اور یہ کہ اب باری ہوتی جنگ واجدال کے ذریعے مکوں کی قوصات کا زبانہ جاچکا ہے اور یہ کہ اب باری ہوتی

جنگ بھی مذاکرات کی مزیر جنی جاسکتی ہے۔ دنیا بحرکے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوششش کی گئی کہ وہ جب فلسطین کی بازیابی کا حوصلہ بار چکے تھے اور جس کے لئے ان کی پہاس سالہ مسلم جدوجہد کی پہاس سالہ مسلم جدوجہد دالگاں گئی اب اسی فلسطین میں محفن پرامن مذاکرات میں محفن پرامن مذاکرات میں محفن پرامن مذاکرات انظامیہ کا قیام ممکن ہوگیا ہے اور یہ کہ اگر مسلمان پرامن اور یہ کہ اگر مسلمان پرامن اور یہ کہ اگر مسلمان پرامن اور یہ کہ اگر مسلمان پرامن

اپنائیں تو امریکہ رفت دفت قلسطینیوں کو ان کی بہت می ذہینیں واپس دلاکر ایک خود مخار فلسطین میں امن کے راست خود مخار فلسطین میں امن کے راست کامیابی کے جو مہم امکانات پدا ہو چکے تھے اس نے بوری دنیا میں مسلم مفکرین کی موجودہ نسل کومتار کیا۔ بہت سے مسلمان ہو عظمت دفت کی بازیابی کے لئے دنیا ہم میں مختلف سطح پر جدو جد میں مصروف تھے انہیں دفعاً ایسالگا جیسے مستقبل میں نظام اسلامی کے قیام کاراست جنگ و جدال اور کراؤ کے راست میں نہیں بلکہ دشمن سے اسلامی کے قیام کاراست جنگ و جدال اور کراؤ کے راست میں نہیں بلکہ دشمن سے اسلامی کے قیام کاراست جنگ و جدال اور کراؤ کے راست میں نہیں بلکہ دشمن سے

کو اسلامی احکامات کو خالصاً اس انداز می برسے کا خیال ترک کردینا چاہتے ۔مسلم دانفوروں کی یہ جدید نسل اب صرف تجدد پسند اور مغرب سے معاثر مسلمانوں پر مشتل نسی ہے بکد اسلای شذیبوں کے اندر بھی بست سے دل ودماع اس طرز فکر ے متاثر ہو یکے بیں حق کہ جو تریکس نظام اسلام کے قیام کے لئے اٹھی تھیں اور جو فالص غير مصالحاند روي كى علم رداد تحس راب ان مي سے اكثرو بيشراس تتي ي مینی میں کدفی زمانہ مسلم جدوجد یا راست مکراؤ کے بجائے گفت و شندے ی اسلای انقلاب کی منزل طے کی جاسکتی ہے۔ معاصر دانشوروں کو عگراؤ کے بجائے افدام ونفيم كے دائے يو لالے ميں ان خيالات كا بھى دخل رباہے جن كا يرويكنده مغرب کے علی ادادے کرتے دہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ب کہ حرب اپن تمام تر اسلام دشمن کے باوجود علی سطح رب باور کرانادباہ کر مغرب میں اسلام کی تقیم کی حقیقی خوابش كااظمار يرحما جارباب اوريه كه مغربي مفكرين واقعاكيه محصف كلك بي كه اسلام ے تکراؤکی پالیسی ترک کرکے افہام و تقسیم کارات فکالا جاسکتا ہے اور اس میں اسلام کے ساتھ ساتھ نود مغرب کی فلاح کاوافر اسکان پایا جاتا ہے۔دوسری طرف فرانسس فوکو پاما اور سمول منگشکن اور اس قبیل کے دوسرے دانشوروں نے یہ کرعلمی دنیاکوانے سریر اٹھالیاک اب دنیاکی قسمت کا فیصلہ تنذیبی محادی ہوگا اور یہ کہ مستقبل کی جنگ ایک شذبی جنگ موگ جس میں فاتح شذیب عالمی قیادت کے مفب روفار بوجائے گا۔ مغرب میں تہذیبی جنگ کی بحث نے اتنی گرد اٹھائی کہ بڑے بڑے اہل دانش اس علمی بحث کے بس پشت برویگنڈہ عناصر کی صحیح تنسیم ے قاصردے ۔ان علمی مباحث ہے ایک عموی تاثریہ پیدا ہواک دنیا کے معقبل سازوں کواب آنے والے شذیبی سدان میں این برتری کے اظمار کے لئے تیار دہنا چاہے ۔ مغرب جو تک فی زماند ایک فالب تنذیب کی حیثیت سے دنیا پر حکمرانی کردیا ہاور موجودہ دنیا میں ثقافتی برتری کے لئے جس سازو سامان کی ضرورت ہے اس راس کی گرفت مصبوط ہے ۔ کرور ، بے بس اور مظوب قوموں کے لئے غالب قوتوں کو تمذیبی سطح پر بات دینا کھی ممکن نسی ہوتا گویا مغرب نے ایک ایے محاذ يرسلمانون كومظا بلے كى دعوت دى جال اس كى قوت مسلم ب يج لوگ قوت

ست سے مسلمان ہو عظمت رفتہ کی باریابی کے لئے دنیا بھر میں مختف سطح پر جدوجد میں مصروف تھے انہیں دفعاً ایسالگا جیسے مستقبل میں نظام اسلامی کے قیام کاراستہ جنگ و جدال اور ٹکراؤ کے راستے میں نہیں بلکہ دشمن سے میٹھی میٹھی نوشگوار ملاقاتوں میں بوشیدہ

جبسے فلسطینی انتظامیہ وجود میں آئی ہے حاس کے نوجوانوں کوراہ راست پر لانے کا کام آسان ہوگیا ہے اس لئے کہ فلسطین انتظامیہ ان محکانوں پر بآسانی کھنے جاتی ہے۔ جبال اسرائیل سے مخبروں کا پینچنا ممکن نہ تھا گویا اسرائیل نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف لاکھڑاکیا ہے۔

کے میزانے کی ترکیب و تشکیل کے فن سے واقف ہیں اور جنسی مختصر توت کو کسی متحکم نظام کے خلاف برتنے کا تحوز است بھی سلیقہ آباہ وہ یہ فوب جانے ہیں کہ دشمن کو مبارزت اس محاذر دی جاتی ہے جہاں وہ کردور ہو۔

ایک طرف امریک قیام امن کی کوسٹس فلسطین کو مذاکرات کی میزے اداد کرانے کا مصنوعی درامہ اور دوسری طرف علی اسالیب میں مستقبل کی جتگ کے تہذیب کا ادب کی ایون کے دردمند اہل فکر میں ہوجنے پر مجبور ہوگئے کہ اگر امن مذاکرات سے فلسطین کی بازیابی ممکن ہے تو بھی یا اور ہوئے کہ اگر امن مذاکرات سے فلسطین کی بازیابی ممکن ہے تو بھی یا ہوجنے پر مجبور ہوگئے کہ اگر امن مذاکرات سے فلسطین کی بازیابی ممکن ہے اس وقت کرور ہیں۔ ان کے اندر مقلط کی قوت نسیں ، مجر ہو لوگ تصادم کی اس وقت کرور ہیں۔ ان کے اندر مقلط کی قوت نسیں ، مجر ہو لوگ تصادم کی صعوبتوں سے واقف تھے اور جنہوں نے اپنا ہست کھی اس داست میں گنوایا تھا۔ وہ مجی مسلون سے دیا ہے اور اول تو یا سرعرفات کی جنگ کے دائے حاصل کرنے پر بی کیول ذور دیا جائے وال اول او یاسرعرفات کی جنگ کے دائے حاصل کرنے پر بی کیول ذور دیا جائے والی اول اول اول اور ہو مرفات کی انتظام یہ کے قیام کے بعد ان کوسٹ شوں کے سلطے میں مسلمانوں کا دویہ نرم ہو تاکیا ۔ اس ایک نوش کن لفظ تھا جس کی زہر ناکی کا اندازہ کے بغیر مسلمانوں کی دوری تعداد نے اس کی غیر مسلمانوں کی دیری تعداد نے اس کی غیر مسلمانوں کی دیری تعداد نے اس کی غیر مسلمانوں کی دیری تعداد نے اے لگانے میں عافیت جائی ۔

البت اب جب فلسطین انتظامیہ کے قیام کو چند سال گرد چکے ہیں اور اس عرصے میں قیام اس کے لئے اسرائیل کی جانب سے کے گئے تمام وعدے سراب ثابت ہورہ ہیں امریکہ باز باز اسرائیل اور فلسطین نمائندوں کو مذاکرات کی سز پو بخانے کے باوجود کوئی تنجہ برآ مداکر نے میں ناکام ہورہا ہے اور جب اسرائیل فلسطین انتظامیہ کونہ تو مزید علاقے دینے پر آبادہ ہے اور نہیں ان علاقوں سے اپنی فوجی چکیاں بٹانا چاہتا ہے تو دنیا بحر میں امن کے حامی مسلم مفکرین کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگاہے کہ امن کے ذریعے میدان بار لینے کا خیال ایک مفالط تو میں یہ سوال بھی بوچھا جانے لگاہے کہ کیا اسرائیل واقعی منہیں تھا۔ اب مسلم طقوں میں یہ سوال بھی بوچھا جانے لگاہے کہ کیا اسرائیل واقعی امن چاہتا ہے اور وہ ایک خود مخمار فلسطین حکومت کے قیام میں واقعی سخیدہ ہے ؟

-

فیملک مرکے سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے اور است کے باتوصلہ نوجوان خود مسلمانوں کے " برامن "افرادے الجو کر اپن قوتیں صالع کرتے دہیں۔

جولوگ موجوده دنیاس مرف گفت وشند کے رائے افتلاب الناچاہے بی ان کے لئے فلسطین کے ستلے میں بڑا سبق ہے۔ پہلی بات توب مجھنی جاہے کہ اسرائیل اگر کسی امن مذاکرات برآمادہ ہواہے تواس لنے نسیں کہ اچانک اے امن پندی کا ہینہ ہوگیا ہے بلکہ جاس کے نوجوانوں نے اپنی برتشدد کاردواتوں ے ایس تبای مجانی کراے امن کی مزر بیٹے کے لئے مجبود ہونا بڑا۔ گویا آپ جے گفت وشندی کامیابی کتے ہیں وہ مجی دراصل مسلح جدوجید کے شرات ہیں پھراس حقیقت کو بھی نگاہوں سے او بھل نہ ہونے دیجے کر دنیا میں کھی بھی تیام امن کانعرہ كرورول كانعرونسي بوتاية وغاصبول اورظالمول كانعروب جواسي ظلموجركو يرقرار رکھنے کے لئے اور اپن مکومتوں کو بچانے کے لئے لگاتے بی اور جس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچ نسی ہوٹاکہ ہماری موجودہ حیثیت کو تسلیم کرکے کچے لے دے کر معالمد کرایا جائے ۔ کمزورول کا نعرہ تو ہمیشہ تصادم کا نعرہ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ جاتا ہے کہ غاصب گفت وشنید سے اس کی چیزی واپس نسی کرنے کا۔ اس کے لئے تو صرف ایک بی راہ ہے اور وہ ہر کہ وہ بزور بازو ظالموں کو گھٹنے فیکنے بر مجبور کرے۔ زندہ قوس امن کی جمیک نہیں مانگتی بلکہ حقیقی اور منصفاند امن کے لئے اپناسب کھ داؤ پر لگادیت ہیں۔

### لى ٹائمز بالكل مفت

ملی ٹائمز کا ایک شمارہ اپنے کسی دوست تک پیونجانے کے لئے مفت ماصل کیجے۔ ڈاک خرچ بھی ہمارے ذمد آپ صرف اس كوين كوكاك كراوراس برايخ كسى دوست كالممل يبة لكوديجة بم پیلی فرصت میں آپ کی طرف سے ان کی خدمت میں دسالہ مجمع

كوين

دوست كايية

اس لے کر اب تک اسرائیل نے قیام امن کے نام پر جو کھ بھی کیا ہے اس میں فلسطینیوں سے کمیں زیادہ خود اسرائیلی حکومتوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اولا فلسطین انظامیے کے قیام سے ایک طرف تو دنیا بھرسی اسرائیل کی امن خواہش کا ردیگندہ ہواہے اور دوسری طرف فلسطین کے غیور مسلم نوجوانوں کا حصلہ پست كنے كے ليے ياسر عرفات كى ذات ميں ايك ايسا شخص باتھ آگيا ہے جوايت بم وطول كى كرورى اور فوبول سے خوب واقف ب اورجے اسرائيل مخالف متشدد نوجوانوں کوراہ راست پر لانے کافن خوب آتاہے۔جبسے فلسطین انتظامیہ وجود س آئی ہے حاس کے نوجوانوں کوراہ داست برلانے کاکام آسان ہوگیاہے اس لئے ک فلسطینی انتظامیان ممکانوں بر باسانی سی جاتی ہے جال اسرائیل کے مخبروں کا مپنچنا مکن نه تھاگویا اسرائیل نے بری خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ضلاف الکواکیا ہے۔جن نوجوانوں کی ککریوں پر قابو پانااس کے بس میں نہ تھا اب یکام اس نے یاسر عرفات کو سونے دیا ہے۔ جماس سے سونک مصالحت کا کوئی امکان د تھا اور اسرائیل مسلمانوں کے روز روز تقدد سے تنگ آچکا تھا اسرائیلی علاقوں میں خودکش بم دھماكوں نے تباہی مچاركھی تھی اس لئے اسرائيل نے سنلہ كا ص يد كالاكر ايك چو ف سے علاقے ر ياسر عرفات كولا بھايا جائے آك جن سر چرے نوجوانوں کو وہ قابوسی رکھنے میں ناکام رہا ہے یہ کام خود یاسر عرفات کو مون دیاجائے ۔فلسطین انتظامیہ کا قیام کسی واقعی امن کی جانب کوئی قدم نہیں تھا بلك اسرائيل كے لئے خودائن حفاظت كى طرف الك قدم تھا۔ اس كے علاوہ فلسطيني انتظامیے کے قیام سے اسرائیل کو ایک فائدہ یہ بھی ہواکہ اب تک جو لوگ فلسطین کی بازیابی کے لئے یکوئی کے ساتھ مسلح جدو جدکی راہ پر گامزن تھے وہ دو دھروں میں بف گئے۔ ایک گروہ نے معاہدہ امن کی جایت کی تو دوسرااسی مسلح تصادم کا حای رہا۔ خود فلسطینیوں کے دو گروہ میں بد جانے سے ان کی قوت پارہ ہوگئی۔اس طرح اسرائی کے لئے تحفظ کا جو فوری مسلد پیدا ہوچلا تھا وہ کسی قدر عل گیا۔ اسرائیل نے کھلے الفاظ میں یہ بات کمی ہے کہ وہ فلسطینی انتظامیہ کو اسی صد تک برداشت كرے گاجب تك كرديات اسرائيل كے تحفظ كوكونى خطره يد ہوا اور اسى لئے وہ فلسطین علاقوں ہے اپنے فوجی توکیاں بٹانے کے مسئلے پر ٹال مول سے کام لے رہا ب اسرائي فلسطين انظامي سياد باديه مطالب كرادباب كدوه حاس ك تفدد پندوں کولگام دیے میں زمدویہ اختیار کے ہوئے ہے گذشت دنوں امن مذاکرات میں تعطل کے باعث اسرائیل اس بات رہمی فکر مندہ کر مذاکرات کا یہ سلسلہ فتم نہ ہوجائے۔ اسرائیل کے ادادے ست واضح میں ۔اولاوہ اس مذاکرات سے تكل كر فلسطينيوں سے راست نكر مول لينانسي چاہٽا اور يہ مجى نسي چاہٹاكہ واقعى اس خطے میں کوئی فلسطین قوت وجود میں آئے۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک

## مغرب کی ثقافتی یلغار سے اب اسلامی ایران میں خطرے کی گھنٹ ج رہی ہے

سے دیکھاہوگاکہ بزدل اور کرور شخص مقابلے کی تاب د الکر فراق مخالف کو الب کالیاں دینے ہے تا بادہ ہوجاتا ہے اسی طرح ہو لوگ جابر حکمرانوں کو الب میں خالف کو الب کی گاریاں پکڑ لینے کا حوصلہ نہیں دکھتے وہ اس عمل میں عافیت جائے ہیں کر اپنا عصد ان حکمرانوں کے بیٹے اور تصاویر پر اناردی ۔ حکمران بھی جائے ہیں کر جسموں کو آگ لگ نے ہے ان کی ذات پر کوئی حرف نہیں آنا اور اس طرح کرور دب کچلے مخالفین کو اپنے دل کی جوابس تکا لئے کا موقع باتھ آجاتا ہے ۔ اسی طرح ہو تو میں ثقافتی معافی سیاسی اور جنگی محادوں پر اپنے دشمنوں کے مقابلے کی اہل نہیں ہوتیں وہ کھیل کے میدان میں اپنے دشمن کو شکست دے کر خوش ہولیتی ہیں ۔ قع موان کی حاصل کی جائے ہے انہی ہو تو ہوں کے مقابلے کی اہل نہیں ہوتی ہیں ۔ قع موان کے میدان میں ماصل کی جائے ہے دشمن کا ایک بت بناکر اسے بھانسی پر

النگار تسکین ماصل کی جائے۔ دونوں میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن کو شکت تو صرور دینا چاہتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں اپنے کو کزور پاکر اپنا عضد ان چیزوں پر آبادتے ہیں جس میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام عمالک میں جو ذری کے

اپنے کو کرور پاکر اپنا عصد ان چیزوں پر آنادتے ہیں جس میں بار اور جست کوئی سمی نسیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام ممالک میں جو زندگی کے تمام کاڈ پر دنیا سے خاصے پیچے ہیں اور جنہیں ہر لحہ ایک نئی شکست کا سامنا ہے ، وہاں حکومتی اور عوای ہر دو سطح پر کھیل کے میدان کوفتے کے جھوٹے احساس کو عام کرنے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ میں وجہ ہے کہ تعیسری دنیا کے شکست خوردہ مراک حکومتی مطور کھیا کے میدان موجہ ہے کہ تعیسری دنیا کے شکست خوردہ مراک حکومتی مسلور کھیا کے میدان میں دنیا کے شکست خوردہ مراک حکومتی مسلور کھیا کے میدان میں دیا ہے۔

ممالک حکومتی سطح پر کھیل کے میدان میں اپن فیج کا جش مناتے ہیں۔ دور کیوں جائے پڑوس ملک پاکستان کو لیجے جو زندگی کے ہر محادید اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں پس باندگی کے نفسیاتی اذالے کے لئے کھیل کی فاتح میں پس باندگی کے نفسیاتی اذالے کے لئے کھیل کی فاتح میموں کو قوی ہیرو کے طور پر پیش کیاجاتا ہے۔ شاید ایسان لئے کہ حکومت چاہتی میموں کو قوی ہیرو کے طور پر پیش کیاجاتا ہے۔ شاید ایسان لئے کہ حکومت چاہتی

ان بچاروں کویہ خبری نہیں کہ معرکے کااصل میدان کہیں اور ہے اور یہ کہ موجودہ دنیا میں قوموں کے لئے عزت اور ذات کے فیصلے کھیل کے میدان میں شکست یافع سے نہیں ہوتے۔

ہے کہ اپن ناکار کردگی اور شکست کو پھپانے کے لئے کھیل کے میدان میں فنع کا چھنڈا گاڑا جائے اور اسے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اتناعام کیا جائے کہ عام لوگوں میں صورت حال کی تبدیل کے لئے اٹھ کھڑے ہونے کا داعیہ پیدائد ہو۔

دیکھاجائے تو مسلم دنیا کے بیشر ممالک میں احساس مودی اور ناکائی پر پردہ دائے کے لئے حکرانوں نے کھیل کے میدان کو منتخب کیا ہوا ہے ابذا کسی بوری قوم کرکٹ کے بخار میں بدائے تو کسی الکھوں کا جمع فٹ بال میچ کی فیخ کا جش منار با ہے۔ ان بیچاروں کو یہ خبری منسی کہ معرکے کا اصل میدان کسی اور ہے اور یہ کہ موجودہ دنیا میں قوموں کے لئے عرب اور ذات کے فیصلے کھیل کے میدان میں شکت یافتے ہے نسس ہوتے۔

ایران جوگذشتہ بیس برسوں سے عام روش
سے بٹ کر انقلاب انقلاب کی صدا الا پتارہا ہے اور
جہاں توی رہنماؤں نے مغرب کی ثقافتی یلغار کو
دو کئے کے لئے ایری چوٹی کا ذور لگا رکھا تھا ایسا
محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اسی راہ پر جا نگلا ہے۔
محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اسی راہ پر جا نگلا ہے۔
1979 ، کے ایرانی انقلاب کے بعد گذشتہ بیس





### ملك مين الي لوكول كا ايك برا طفة پيدا موكياه جو اب امريك كو شیطان عظیم تصور نہیں کرتے اور جن کاکہنا ہے کہ ایران مغرب سے الگ ده کراین حالات درست نهس کرسکتار

ب كر ايران مي اب جو لوك اقتداد ير فائز بي وه ايراني معاشر يكو خمين ك رائے سے بناکر مغرب کے رائے ہو لے لیے راہ بموار کردہ بیں۔ گذشتہ اگست من جب سے ایران من موجودہ صدر خاتمی برسراقتداد آئے بین مرکاری سطح یراس بات کی کوشش کی جاری ہے کہ ایران کو دوبارہ مغرب کے لئے قابل تبول بنایا جائے اور ایسا اسی وقت ہوسکتا ہے جب ایرانی قوم اینے سخت مغرب مخالف موقف سے دست بردار ہوکر امریکہ کے حاشیہ نشینوں من شامل ہوجائے۔ دیکھاجائے توصدر خاتمی نے گذشتہ آٹھ نو ماہ میں ایران کو مغرب کے لئے قابل قبول بنانے من خاصہ کام کرلیا ہے۔ اولا ملک من الے لوگوں کا ایک بڑا علقہ پیدا ہوگیا ہے جواب امریکے کو شیطان عظیم تصور نہیں کرتے اور جن کا کہنا ہے کہ ایران مغرب

> ے الگ رہ کر اپنے حالات درست نسس کرسکتا۔ سی وجہ ہے کہ ایران می الے تحدد برستوں کا دباؤ برحما جارہا ہے جو معیشت کی اصلاح کے لیے مغرب سے مجھوتے کے حق می بیں۔ دوسری طرف امریکے لے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران سے مذاکرات کا خواباں ہے اور وہ چاہتا ہے کر ایران این سخت گیر پالسی کو ترک کردے ۔ امریکے نے ایران سے تین باتوں کی ضمانت چاس ہے۔اولاوہ خطرناک اسلحوں کی تیاری بند کردے۔

ثانیا بین الاقوای سط یر مسلم انقلابول کی مدد بند کرے اور عرب اصرائیل امن خاکرات کو تھے دل سے تسلیم کرلے لیکن ایران کی حکومت پہلی دو باتوں سے سے سے انکار کرتی ہے۔اس کا دعوی ہے کہ نہ تووہ اسلحوں کی دوڑ میں شامل ہے اور نبی تشدد پیند مسلمانوں کی مدد کرتی ہے۔ رہی یہ بات که مسئلہ فلسطین یر ایران اپ موقف سے دست برداد ہوجائے توبداتن بری بات ہے کہ اس کے لیے کم از کم نی الوقت ایرانی حکومت آباده نهیں ہوگی۔

امریک جابتاہے کہ وہ ایران کو ندااکرات کے قبیل پرلا بھانے لین ایران کی مشكل يب كربيس سال تك امريكه كوشيطان بزرگ قرار دين والي قوم كواچانك يد باور کرانا مشکل ہے کہ وہ شیطان اب ہم سے دوستی کے لیے مخلص ہوگیا ہے البت

نے کھیے دنوں ایرانیوں کے لئے ویزے کی سولتی آسان کردی می اور ایران نے بعض امر کی عمد بدادوں کا سرکاری ممان کی حیثیت سے احقبال مجی کیاہے۔اس بات كا بحى اشاره السب كرشايد جلدى تهران مى موزر ليند كے سفارت خالے مي جلدى ايك امريكى نمائد سے كوكام كرنے كاموقع مل جائے كويا اتحاده سال بعد ايراني دوبارہ شیطان بزرگ کے سفارت خانوں کو این زمن بر بالزار اے بن میں۔

البت ایران کی نئی قیادت کے لئے اوری قوم کو امریکہ کا دوست بنادینا امتا اسان نہیں ہوگا اس لئے کہ آیت اللہ خمنی کے حامیوں کا ایک بڑا طبقہ آج بھی امریکہ اسلام اور مسلمانوں کا اولین دشمن سجما ہے ۔ گذشتہ دنوں پرس من ایرانی طومت کے نماتدے نے جباس باڑ کا اظہاد کیا کہ جبسے امریکی یالسیوں می شبت تبدیلی کا اشارہ ملاہے توامریکہ مخالف طقول نے اس بر سخت رد عمل کا اظہار كرتے موے كماكد وه كون مى شبت جديلى بے جس كى طرف ايرانى حكومت اشاده كرتى بيد كالسايد بات مج مي نسي آنى كر امريك آج مي فلج فارس من مريد دانت گراے ہونے ہے ؟ وہ اسلای تحریکوں سے ہمادی دوستی کوشبر کی نگاہ سے

دیکھتاہے اور تجارتی یابند بوں کے ذریعے ہماری کر توردینا چاہتا ہے۔ معالمہ اس مد تک آگے بڑھاک ایرانی طومت کویه صفاتی دینا بری که ده امریکیوں کو تران می کوئی دفتر کھولنے کی اجازت دینے کا کوئی اراده سس رهمی ـ

اس وقت ایران میں تجدد پسندوں اور مامیان انقلاب کے درمیان مشمکش عروج برہے۔ تجدد پسندوں کی نمائندگی صدر خاتمی کررہے بس تو دوسری طرف ایران کے روحانی قائد آیت اللہ

فامنی قیادت میں مامیان انقلاب نے این قوت کو مجتمع کردکھاہے۔ فامنی کے حامیوں کو یقینا زیادہ اختیارات حاصل میں لیکن مسلم بے کہ صدر خاتمی سرخصد رائے دہندگان کے ووٹول سے مرسراقتدار آئے ہی اس لئے خاتی کے حای ب مجھتے ہیں کہ انھی ایران کی ست متعین کرنے کا بورا بورا حق ہونا چاہتے ۔البت فامن نے یہ کد کر حکومت کے لئے مشکل می اعداد کردیا ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات کی بسری کے حق می شمی ہے۔ فامن کے مامیوں کاکسنا ہے کہ اگر ایران امریک سے گفت وشنید کا دروازہ کعوالات تواسے امریک کی بہت سی شرائط کو باتنا ہوگا خاص طور برامريكسيه جاسيه كاك انقلال تحريكون كو ايران جو تعورى ست مدد ديناربا ہے اے فوری طور پر بند کر دیا جائے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس بات کا امکان ب كرامريكه فلسطين كے سنلے يوايران يو دباؤ ڈالے اور امن مذاكرات كے ذاكم كو ملیم کرنے یہ آبادہ کرنے کی کوسٹسٹ کرے ۔ کھلے دنوں آیت اللہ فامنی نے صاف الفاظ من كها ب كه ايران كسى مجى قيمت ير اسرائيل كونسليم نسي كرے گااور انے اس ادادے کو بھی چھیانانسی چاہے گاکدوہ ہر قیمت یر اسرائیل کی تبای چاہتا ہے حق کہ ہم امریکہ کو بھی اس وقت تک اپنادشمن مجھتے رہیں گے جب تک کہ وہ این موجودہ پالسیوں سے بازنہ آجائے۔

مشکل یہ ہے کہ ایران کی اقتصادی صورت مال سے بست لوگ تگ آ ملے می انسی تجدد پندول کے اس وعدے می امید نظراتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات

کی کالی کے تنبیع میں بمارے معاشی حالات اٹھے بوجائس کے اور شامد ایران کو امر ملی بینکوں میں پھنسا ہوا وہ سرمایہ بھی دوبارہ مل جائے گا جو انقلاب کے بعد امریکہ نے مخبد کردیا تھالیکن حامیان انقلاب کا کمناہے کہ اگر ہم اپنی بنیادی دعوت ب مخف موگئے تو پھر ایران میں رہ بی کیاجائے گا ؟ دریں اشاء امریکی یالسی سازروں پر مجی یہ دباؤ بڑھ دباہے کہ وہ ایران کو مغرب سے قریب النے کے لئے ہر حمکت تعاون دے ٹاکہ تجدد پندوں کی مشکلیں آسان ہوں اور جس ایران کو بزور بازو زیر کرنا مكن نه بوسكا تحاات افهام وتفهيم ك ذر يعي زيركيا جاسك

# نظام کفر چاہتا ہے کہ مسلمان صرف نسبیج و تذکیر میں لگے رہیں انظام کفر چاہتا ہے کہ مسلمان صرف نسبیج و تذکیر میں لگے رہیں میں انظام کفری عالمی ساز شوں کو بے نقاب کرتی ہوئی ایک تحریر

#### تحريم عظريف شهاز ندوي

مدی کے اواخر کا ایک ناقابل افکار واقعہ بوری دنیا میں اسلامی بیدادی کی امر میں زیردست اصاف ہے ،جس کا ایک پلویہ بھی ہے کہ کمونزم کے زوال کے بعد اسلام کے آنے کا خطرہ مغرب کے دل و دماغ پر بوری طرح مسلط ہوگیا ہے۔ تیج کے طور ہر اس اسلامی بیداری کو کھنے اور اسلام کی پیش رفت کو بر

قیت یر دوکنے کے لیے اسلام کے خلاف مغربی اور عالمی ساز شول مل مجی تندی اور تنزی مانی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صد بوں سے جاری یہ سازشي انتاني متنوع اور مخلف بیں ۔ عقائدی ، فکری ، تهذی ، سایی ، معاشی اور

جدوجد میں اے المرا كرتا ہے اور اپنے حالمين كے داول ميں جذب حب رسول وجذب شادت پدا کرنے اور اضی اپنے انتلاقی رول کو ادا کرنے بر آبادہ کرنے اور ابھادنے کا اصل سرچشر بھی دی ہے۔ اس بات کو دشمن بالخصوص مزب اچی طرح سمجتاب اور اسى ليے اپنے تمام تر كبرل دعوؤل اور مذہبى غير جانبدارى كے رویکٹرے کے باوجود وہ تھی

بھی قرآن کے خلاف اپنے جذبات چھیا سی پاتا۔ اس کے برورده مستشرقين اين نام شاد علمی و تحقیقی کاوشوں کے ذریعہ قران کو انسانی کلام قرار دینے کی كوشش كرتے ى دے بى ۔ سای اور عوامی سطح یه بھی اکثر

اوقات سی اس كتاب سے مغرب كاعناد اور غم و عصد سينول كے باہر آجاتا ب. چنانچ شرق اوسط میں برطانوی استعمار کااہم ترین معمار گلیڈ چلااٹھتاہے کہ "جب تک ية قرآن موجود ب الوروپ كومشرق اوسطار غلبه واقتدار طاصل سي بوسكا ، يى سی بلکہ خود بوروپ خطرہ کے دہانہ ہر رہے گا۔" (فکری یلغار صفحہ 21) مشزی سركرميول كالكيابم ستون لارتس يراون كمات كر" صحيح معنول من برا خطره اكر کوئی ہے تو دہ (قرآن کی شکل می) اسلامی نظام میں بوشیرہ ہے کیونکد اس میں چھیلنے اور

معاشرتی بر محادی آج دشمن اسلام پر حملہ آور بے مطور دیل میں دشمنان اسلام کے بعض طريقهائ كاريروشى دال كى ب-

مغرب كوجس چيزكا فوفسب نياده ستاناب ده قرآن ب جود صرف یہ کہ آخری ربانی کتاب ہونے کی وجہ سے انسانوں کو اپن طرف تھنچنے کی غیر معمولی صلاحت رکھتا ہے ، آخری صحیفہ ہدایت ہونے کی حیثیت سے انسان کی زندگی میں انقلاب برياكرديتا ب بلكه اين بيش كرده نظام زندگى كو دنياس غالب و نافذ كرنى ك

خود مسلمان کے بڑھے لکھے طبقات میں بطور خاص جنہوں نے مغرب
میں جدید تعلیم پائی ہے اس رجحان کو بڑھاوا دیا جارہا ہے کہ وہ عام
انسانوں بی کی طرح رسول کی ذات کو بھی آزادانہ تنقید و تحقیق کا

موصنوع بناتس

اپن بات منوانے کی برمی زندگی اور صلاحیت ہے جو مغربی استعماد کی داہ میں سب ے بری رکاوٹ ہے۔ "(صفح 21)

عالم اسلام پر دشمن کی نظریاتی یلغاد کی ایک وجد اس اساس پر قائم ہے کہ مسلمانوں کی نظروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہمیت کو ساقط کرنے کی کوششش کی جائے ان کے دلوں سے حب رسول کے جذبات نگال دیے جائس چنانچے اس سلسلہ میں یرصغیر کے اندر آدیہ سماج نے نصف صدی پہلے دیے جائس چنانچے اس سلسلہ میں یرصغیر کے اندر آدیہ سماج نے نصف صدی پہلے

سرنگیلارسول" اور چھ بولیوں والا" جیسی فتند انگیز اور شرارت بھری ناپاک کابوں کی اشاعت کی تھی ، یہ تسلسل مختلف پیانوں پر دنیا بھر میں اور خود عالم عرب میں بھی قائم ہے ہی وجہ ہے کہ سلمان دشدی ہے قائم ہے ہی وجہ ہے کہ سلمان دشدی عنام کو انجاد نے اور تشمیر کرنے کی منظم کوشش کی گئی جنوں نے دسول اگرم کی دات پر سوقیان حملے کیے ہیں ،ان کو سر پر دات پر سوقیان حملے کیے ہیں ،ان کو سر پر

ہ کایاگیا، عوای غموضد سے بچانے کے لیے مغربی ممالک نے اسپنے دروازے ان پر کھول دیے ،ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کردئے گئے اور ان کو ہر طرح سے نواز نے کی کوششش کی گئی، ان کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرکے اشاعت کی گئی، خود مسلمانوں کے بڑھے لکھے طبقات میں بطور خاص جنہوں نے مغرب میں جدید تعلیم پائی ہے اس دمجان کو بڑھاوا دیا جارہا ہے کہ وہ عام انسانوں ہی کر حرب میں جدید تعلیم پائی ہے اس دمجان کو بڑھاوا دیا جارہا ہے کہ وہ عام انسانوں ہی کی طرح رسول کی ذات کو بھی آزادانہ شفید و تحقیق کا موضوع بنائیں۔

اسی طرح جذبہ جہاد و شہادت کو ختم کرنے کی غرض ہے اسے دہشت گردی ،
بنیاد پرسی اور بذہبی تشدد جیبے عنوانات ہے موسوم کرکے بوری فصنا اس کے
فلاف بنادی گئی ہے ۔ اسی مناسبت سے اسلام کو ایک بے رحم اور خول خوار بذہب
کی شکل میں پیش کیا گیا ہے ، اسلام اور تلواد کے افسانے کو خوب خوب بڑھاوا دیا گیا
اور اب اس کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو جس ظلم وجبر کا سامنا
ہے ، جن اندوہ ناک صالات ہے وہ گزر رہے بیں اس کے ردعمل میں اپنے انسانی

حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپن دین شاخت کے وجود و بقائی جد وجد کرنے والے مجابدین کی جادی سرگرمیوں کو دلیں بنایا جارہا ہے۔ اس کے اسباب و وجوبات اور مبردات سے بالکل آنھیں موندل گئ ہیں۔ فلسطین مجابد رسزی لوسف کو امر کی سی آئی۔ آئی اے پاکستان سے پکڑ کرلے جاتی ہے کسی سے اف کی بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ ایسالگنا ہے کہ لودی است جرم صعیفی کی سزا میں اس طرح کی ذلت کی زندگی جینے کے ایسالگنا ہے کہ لودی است جرم صعیفی کی سزا میں اس طرح کی ذلت کی زندگی جینے کے بی جبور کردی گئی ہے۔ اس بودے تماشے کا اصل مقصد مسلمانوں کو بحیثیت بی کہ مجموعی فریعنہ جباد سے فافل کرنا ہے اور مخالفین اپنی مہم میں اس قدر کامیاب بی کہ اب مسلمانوں کی اکثریت اس لفظ کے استعمال سے بھی گریز کرتی ہے میاں تک کہ بہتیرے داعیان دیتی و ملی جاعتیں اور غلب اسلام کا منشور رکھنے کا دعوی کرنے والی میں سرف دفاع کے لیے جہاد اسلام میں صرف دفاع کے لیے ہے۔

وشمن کا ایک تاریخی طریقہ کار
سلمانوں کے ایے بے تحابا قتل عام کی
شکل میں اپنایا جاتارہاہے جس سے دہ ذہنی
طور پر مفاوج ہوکر رہ جائیں چتانچ کل ہی کی
بات ہے کہ مسجی مغرب نے بوسنیا میں
مسلمانوں کی نسلی تطہیر کی ایسی وحشت انگیز
مسلمانوں کی نسلی تطہیر کی ایسی وحشت انگیز
مسلم چھیڑی تھی جس سے چنگیز و بلاکو کی
دوسی بجی شراگئی ہوں گے۔ بوسنیا کے بعد
چیچنیا میں قیامت توڑ دی گئی اور میں کمانیاں

آج دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی دہرائی جارہی ہیں ۔ یہ آج ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جرو تقدد کا یہ تجربہ تاریخ میں باربا دہرایا گیاہے ۔ اسلام کی تاریخ میں ہمیں بلتا ہے کہ کم اذکم دوالیے جان لیوا خطروں کا اسلام نے سامنا کیا ہے جن سے یہ اندیشہ ہوگیا تھا کہ اسلام دنیا ہے ختم ہوجائے گا۔ آ۔ عالم اسلام پر صلبی حملہ بو گیارہویں صدی عیوی میں پیش آیا جس کے نتیجہ میں بوروپ کی متحدہ صلبی طاقتوں نے شام، فلسطین و بیت المقدس پر قصد کرلیا تھا اور عین سجد اقصی کے احاطہ میں چشم فلک نے مسلمانوں کے خون کی ارزانی دیکھی تھی لیکن ایمانی قوت اور جند جاد و شادت کی بدولت ہم اس خوں آشام یلغارہے بھی جانبر ہوگئے۔ صلاح جذبہ جاد و شادت کی بدولت ہم اس خوں آشام یلغارہے بھی جانبر ہوگئے۔ صلاح الدین الوبی کی صورت میں امت کی قوت مدافعت بدار ہوگئی اور ایک بار بھر بیت المقدس پر توجید کا علم لمرا دیا گیا۔

دوسرا تآماری حملہ تھا جو پندر ہویں صدی علیویں میں پلیش آیا تھا۔ یہ عالم اسلام پر ایک ایسی قیامت تھی کہ جس کی المناک دوداد تحریر کرتے وقت مود خین کا

قلم مجی کانتیا ہے حق کے شیخ سعدی جیسے صوفی لے بنداد کے ماتم می خون کے آنسو سائے ہیں۔ غیر متدن اور صحراتی آبار بوں کا بے حملہ اتنا بے بناہ اور اتنا شدید تھا کہ کسی سلمان مقولین کے خون سے دجلہ کا پانی سرخ سرخ ہوجاتا اور کسی ان کے ك بوت سرول سے وحثى فاتحين سربفلك ميناد تعمير كركے اپن في كاجش منايا كرتے تھے ـ بودى دنياسى يہ بات ايك مسلم اور مثل كى حيثيت اختيار كركى كد لآدوی کو شکت نہیں دی جاسکتی ، لین ہم اسلام کے معقبل سے الوی نہیں ہونے اور آگ و خون کے اس مسب طوفان سے بھی سرخ رو ہو کر لگے آئے ۔ آج بماداستدیہ ہے کہ بڑھا لکھا طبقہ سرب اس کی تہذیب اور اس کی ترقیوں سے م عوب ب احساس كمرى من بدلاب ر تيجريب كرامت كے معقل سے الوس نظر آنا ہے۔

موجوده دورس الك اورابم بتقيارج دشمن في عالى بيمان يرافتياركيا بوا ب اور آن کے ترقی یافت درائع ابلاغ نے جس کی شدت کو دوچد کردیا ہے ،وہ رويكند كى طاقت ب مغرب بطور خاص اس كاب يناه استعمال كردباب، مراکشی ڈاکٹر حمیہ قلاب اور ابنان کے اسکار محد اقبال لے مشر کے طور پر 1960 سے 1965ء تک امریکہ می اسلام پر شائع ہونے والی تحریوں کا جائزہ لیا ہے اور این محقیق کے تلتی مرتب شکل میں شائع کردیے ہیں۔ان کی تحقیقات کے مطابق اس مختری دت می امریک می اسلام کے خلاف 25 کتابی 30 ہزار رسالے شایع ہونے 60 بزار مضامین جانے گئے ،25 بزار فلمیں بنائی کئیں ۔ فرانس اور سویڈین س 15 بزاد کا بی چھیں 12 بزاد رسائل شائع کے گئ 50 بزاد مضامین تھاہے گتے ۔ 3 جزار ملسی حیار موسی ۔ (السلام سد ای نی دیل) اسلام کے ضلاف عالمی نشریاتی تحریک کایہ مال ہے۔ یہ چند ملکوں کی بات ہے اگر بوری دنیا کا اس حیثیت ے جازہ لیاجائے تور فرست کئ گنا ہوسکتی ہے۔

اس دور کوروشن اور علی ترقیات کا دور کها جاتا ہے ، جس سے پیدا شدہ اسكانات كا بحريور فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی استعمار نے نیزدنیا کے مختلف علاقوں سی اس کے طلیوں اور آل کاروں نے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری لانے کے نام پر انس سكولراز كرنى عرور كوسشش كاور الك طرف تويورب وامريكسي اسلامی علوم و فنون پر دیسرے و تحقیق کے بڑے بڑے ادارے کھول دے اور جدید ترين اعلى طرزك تعليم كابول مي اسلاى علوم . فقد و صديث ، تاديخ و تفسير ، عربى زبان و دوسرى طرف ايساسكولر نظام تعليم مسلم ملكوں ميں رائج كياكيا جي يڑھ كر مسلمانول كى نئى نسلىن نام كى تومسلمان رەجائىي باقى اپنى اين شناخت،

تقافت اور روایات سے تود کودوست بردار بوجانس

مسلمانوں کی اکثریت سال تک کر ستیرے داعیان وین ولمی جاعتیں اور غلبہ اسلام کا منشور رکھنے کا دعویٰ کرنے والی تحریکیں بھی جہاد کے لفظ کوبولتے وقت یہ وصاحت صروری مجمتی بیں کہ جاد اسلام میں صرف دفاع کے لیے ہے۔

ادب وغیرہ کے ماہرین کی تھیمیں کی تھیمیں تیاد کردیں ، جنوں لے اپن زیردست کوسشفوں سے ان علوم پر تحقیقات کئی اور خود مسلمانوں کو ان کے اندر اپنا دست نگر بنادیا۔ دوسری طرف ایسا سیولر نظام تعلیم مسلمان مکون میں دایج کیاگیا جے بڑھ کر مسلمانوں کی نئی نسلیں نام کی تو مسلمان رہ جائیں باتی این اپنی شناخت، ثقافت اور روایات سے خود بخود دست بردار ہوجائس۔ تتبجیہ سے کر جدید تعلیم یافت طبقہ میں غلط تصور دین بوری طرح جر پر کیا ہے۔ کبی اسی سیولرزم کا سبق برحایا گیا، کبی جموریت کی اوری دی گئ ، غربت و حالت کے ارب مسلم علاقول می عیاتی مشزى ادارے مفت تعليم خدمت خلق اور رفابى كامول كے دريد مسلمانول كومرتد بنانے میں خاصے کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ برصغیر میں مثن اسکولوں نے بطور فاص جن می خودعسانی بے 20 نیصد ہوتے ہی اور 75 نیصد مسلم بے ہوتے ہیں، 15 نصددوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اپن مم میں کامیابی ماصل کے ۔ اس کے علاوہ ہندو احیاء برستوں کے ذریعہ چلانے جارہے جرارہا اسکولوں کے ذریعہ نی مسلم نسل کے معصوم ڈہنوں کو اسلامی تعلیات کے بارے میں مسموم کردیاگیا ب- اس کا ایک پلویہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہوگیا ہے جوبرچد کر نمازدوزه کرتاب لیکن اسلام کی تعلیمات کے متعلق محکوک وشیمات می بسلّاب اور دل طور پر اسلام سے خارج ہوتا جارہا ہے۔ مغرب کے بروردہ خود مسلم اسكالرذك ذريعه اسلاى انتيازات مثلا تكاح وطلاق اور تعدد ازدواج كومجى نشانه بنايا جاربا ہے ۔ آج خود مسلم فوجوان ان احکامات کا خال اڑاتے میں ۔ انسوں لے مسلمانوں کے برمے لکھ طبقہ می ظاہر شریعت اور روح شریعت کے شاخسانے گڑھے۔ وشمنوں کی انسی کوششوں ، ہت کنڈوں اور مختلف و متنوع سازشوں کو علام اقبال ابلیس کی زبان سے بوں تعبیر کرتے ہیں۔

> کیا مسلمان کے لیے کافی سس اس دور میں یہ الهات کے ترفیے ہوئے لات و منات ب وی شرو تصوف اس کے حق می خوب تر جی جمیادے اس کی نظروں سے تقاصائے حیات

## ملم سیای پادئی کی حمایت اور نصرت کے لئے در دمندان امت کے نام قائد ملی کا ایک اہم مکتوب

برادران اسلام اور دخران ملت

اسلام عليكم ورحرالله ويركاد

یہ بات یقینا آپ کے علم میں ہوگی کہ فی پادلیاسٹ اپنے قیام کی ابتداء ہے ہی بدوستانی مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی صف بندی کے لئے کوشاں رہی ہے ۔ گذشتہ بچاس ایرسوں کے سیاسی تجربے کے بعد ہم اس تتبج پر بینے ہیں کہ اس ملک میں اگر مسلمانوں کو اپنی اسلامی ذندگی عویز ہے تو انسی ہر صورت میں اپنی شیرازہ بندی کا کام انجام دینا ہوگااور ہم کسی ایسی شیرازہ بندی کو کمل نسیں مجھتے جس میں سیاسی زندگی کو لی زندگی سے یکسر طلیحدہ کردیا گیا ہو۔ ہمیں اس صورت حال کو گل کاور علی ارتدادے تعبیر کی اتباع میں زندگی گزار نے پر مجود ہے۔ ہم اس صورت حال کو گلری اور عملی ارتدادے تعبیر کے ایسی میں اور اسے ہر صورت میں بدل ڈالٹ اپنا ذہبی فریضہ جاتے ہیں۔

اس حقیقت سے توشاید اب کسی کواختلاف مد ہوکد اس ملک کی موجودہ تمام ساسی یار شیال مسلمانوں کے لئے مخلص نہیں ہیں۔ ان می د کوئی سیکورے اور یہ کوئی فرق رست، يسبدراصل غليظ كفركى مختلف فتكلس بي جن عدامن بجانے مي بى بمارے ملى وجودك سلامتی ہے۔ آپ یفینا اس بات سے بھی الکار نسیں کریں گے کہ فی زمانہ پھیس کروڑ بندوستانی سلمان سیای زندگ می ایک خوفناک خلاء محسوس کرتے ہیں ۔ انسی بدیت ی میں کہ جاناکد حرب ؟ اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سیاسی محاذیر ان سے کس عمل کامطاب کرتی ہے ہ تتج یہ ہے کہ بوری است رکفار ومشرکین کے مختلف گروہوں نے ا پی اجارہ داری قائم کرد کھی ہے۔ حد توبیہ کہ مسلمانوں میں باضعور لوگ کھلے عام مختلف غیر اسلاق ایجندوں کے لئے کام کردہے ہیں۔ کوئی اس ملک پر گاندھی کا خواب مسلط کرنا چاہا ب توكني كواصرارب كدابدير كاساجي انصاف اس ملك مي طوع بو ـ كوني بندواحيا. رستوں کے فاکے می رنگ جرنے می مصروف ہے توکی کو کمونسٹوں کے عرائم ک میں براصراد ہے۔ یہ متنی بری بدقستی ہے کہ آج اس ملک می اخری رسول کی امت محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈے کو چھوڑ کرعل الاعلان باطل ایجنڈے کو بروئے کار لاتے میں این قوت صرف کردی ہے۔ اس بیس نسی بعض جوٹی کے اہل علم اور حالمن شریعت بھی سيور جموري قدرول كى بحال كے لئے فم مُوك كر ميدان من آگئے بي - البية كسى كو اس بات كى كم ي فكر ب كرسائي دار الاسلام مندوستان كو دوباره دار الاسلام بنالے كے لئے كيا كم

الله کا خاص فصل ہے کہ اس نے مفی جر لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ملی پادلیامنٹ کے مختلف اجلاس میں بندوستانی مسلمانوں کی سیاسی غلاق کے سدباب کی قلر کریں۔ پٹند کے سیاسی اجلاس میں (منتقدہ جنوری 1996 ) مسلم سیاسی بل کی منظوری کے بعد ہندوستانی

مسلمانوں کو بجاطور ہر یہ امید بندھی تھی کہ ہم سیاسی محاد بر مزید رہنمانی کے لئے آگے اس ك\_ مارى 1997 ،ك ندجى اجلاس (منعقده بيلى كرنائك) من يد بات اصولى طور يرط كردى گئ كە بىدوستانى سلمان اين ساي صف بندى كے لئے الك عليمده ملك كرسياى بار فى وجود س لے اس اس فیصلے کے بعد مخلف سطے یہ مسلم سیای یادئی کے ضدوخال پر بحث و مباحثہ شروع ہوگیا۔ احبادات کے کالم مں اس کی حمایت و مخالفت میں مضامن شائع ہوئے لگے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے کسی فیصلے نے نظام تفرکو اتنا پیشان ند کیا ہو گاجتنا اس دور رس سیای فیصلے نے انسی خوفردہ کردیا۔ خاص طور پر وہ سیای یادئیاں جو مسلم مسیائی کا دعوی كرتى بن اور جومسلم وولوں ير ابوان من سينجتي بن انسن اس فيصله من اين موت نظر آئي لنذا ا كي مضويه بندكوسشش كے تحت انگريزي اخبادات مي في يادليامن كے فلاف زجر بالا یرویکنزه کیا جابادیا۔ مسلمانوں کویہ باور کرانے کی کوششش کی گئی کہ یہ خطرناک لوگ بن،ان کے عزائم غیر جموری اور غیر دستوری میں۔ فاص طور بر حالیہ لوک سجا انتابات کے موقع بر حامیان ملی یادلیامنٹ کو ہراساں کرنے کی کوششش کی گئی لیکن تب مجی اللہ کے فضل ہے ہم كسى لللج يا دباؤس نس آئے اور دللي كے خصوصى اجلاس (منعقدہ فرورى 1998) من است کے نام جو پیام جاری کیا گیااس می بصراحت یہ بات کی گئی کہ شریعت کی روے مسلمانوں كے لئے يہ برگر جاز نس كر وه كفار و مشركين كى سايى بالادى كے لئے اپنے ووث كا استعمال کریں۔ ہم نے مسلمانوں سے اہلی کی کہ جب تک مسلمانوں کی ایک علیمدہ مسلم سیای پارٹی وجود می نسس آتی اور جب تک ایک اسلامی متبادل سامنے نسس آنا وہ اسنے ووٹ محفوظ ر کھیں اس لئے کہ ووٹ ایک امانت ہے اور شرعی طور بر بمارے لئے یہ ہر گز جاز نسس کہ بم اس الات کوکی غیراسلای نظام کے استحال کریں۔

دیلی کے خصوصی اجلاس می مسلم سیاسی پادئی کے قیام کے لئے جولائ عمل ترتیب
دیگیا تھااللہ کے فضل سے اب وہ تھمیل کے مراحل میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک ملک گیر
سیاسی پادئی کا باقاعدہ اعلان کیا جائے ، ہم یہ مناسب کھتے ہیں کہ امت کے دردمند حضرات
سے مشور سے اور تعاون کی درخواست کریں۔ آپ کی خدمت میں یہ جریفتہ ہم اسی مقصد کے
تحت ادسال کردہ ہیں۔ توقع ہے ہندو حتانی مسلمانوں کی موجودہ سیاسی ہے سمتی کے
اذا لے میں آپ ہمیں جربور تعاون سے نوازیں گے۔ البت اگر ہماری سروضات مزید تفصیل
عیابتی ہوں یا آپ کو کسی خاص نکت کی وضاحت مطلوب ہو تو ہم سے دابللہ کرنے میں نہ بھیابیں۔ انشاء اللہ تعاون کے حصول میں آپ ہمیں متعداور مخلص یا تیں گے۔
ہمیں متعداور مخلص یا تیں گے۔

والسلام آپ کا جعانی

## ملیشیاس ہندومسلم تصادم سرابھاررہاہے بینانگ سے سروف صحافی چن سے ای کی ایک تازہ ربورٹ

لمشياس نسلي تقسيم

غیرشری باشندے 6.3%

57.7%

25.6%

10%

لملاقي مسلمان

چىنى

بندوستاني

جنوری میں ملشیائی شرجارج ٹاوان میں جبالی مختصرے بندومندر گذشت میں دن میں تین وقت گھنے بجے لگے تواس کا تنج برا اسلین لکا۔

قریب کی ایک مسجد میں موجود مسلمانوں کو یہ شکایت ہوئی کہ مندر کے گفتوں کی آواذ بت تیز تھی اور مارچ کے اواخر میں دونوں کے درمیان اختلاف اس صد تک پڑھا کہ سیکڑوں ہندواور مسلمان پنیانگ کی عموا پرسکون مرکوں پر لوٹ مار کرتے ہوئے لکل آئے ۔ اس میں چار افرادز خی ہوئے اور تقریبا دوسو فسادیوں کو گرفتار کیاگا۔

اگر چ فسادات نستا ایک چوٹے سے علاقے تک محدود تھے اور ان پر جلد

قابو پالیاگیالین ان پردد عمل آج مجی 13می 1996 و ملشیا می چوٹ پڑنے والے نسلی فسادات کی واضح طور پر یاد دلاآا ہے۔ یہ واقعہ حکومت کی اس تعویش کو مجی ظاہر کرتا ہے کہ اقتصادی مشکلات کے اس دور میں بے اطمینانی پنیانگ جیے علاقے میں مجی مجھلے گی جو اعلی فیکٹولوجی کی اشیاء تیار کرنے والی کمپنیوں کا گڑھ ہے اور ایک ایس دیاست ہے جو بورے ملشیا میں اقتصادی ترقی کا روشن ترین شوت فراہم

كرتارباب\_

فسادات میں نقصانات کی تلانی پر مامور سرکاری مشیری فورا حرکت میں آئی

یولس نے بارہ سوافسر مختلف جگسوں پر متعین کردے ، اخبارات نے فسادات کو

ہوادینے کے بجائے میل ملاپ کے جذبات کو فروغ دینے پر زیادہ توجہ دی۔ نائب

وزیر اعظم اپن ست سی مصروفیات چھوڑ کر ایک علامت Make up

وزیر اعظم اپن ست سی مصروفیات چھوڑ کر ایک علامت and Kiss

فرافد لا مقال اور اعلی عددیداران نے اپنے ملازمین اور کاریگروں کو مذہبی ہم ہنگی کے

فرافدلانہ مظاہرے سے اپنی فیکٹریوں میں امن و امان کا یقین دلایا۔

جس مندر میں گھنٹ بجایا جارہا تھااس کے نسلی ہندو متانی قانونی مشیر دانوک کے وجے نادان کاخیال ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں 13مئ 1996ء کے واقعات

گھوم رہے تھے۔ اس فساد میں ملائی اور چین باشدوں کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ ملیٹیاک تاریخ میں اس تاریک دور نے ملیٹیا کے لیے مؤثر عملی پالسیوں کو جنم دیا جو اج بھی برابر ملیٹیائی معاشرے کی تشکیل میں کار فرما ہیں۔ چھوٹا بڑا ہر فرد خود سے میں سوال کررہا تھاکہ اگر لوٹ بار کا یہ سلسلہ طول پکڑ کیا توکیا ہوگا؟

لین فسادرک گیا۔ جھڑے کے دوشق بعد ریاستی راجدھانی جارج ٹاون میں زندگی کی بھاہی پھر لوٹ آئی اور اس کے قریب ہی واقع اٹل کار بوریش اور ہوائے پیکارڈ کمپنی کی ہائی ٹیک فیکٹریاں پہلے کی طرح پھر کام میں مصروف ہوگئیں۔ پنیانگ کے وزیر اعلی تان کوسوکون نے جو خود مجی نسلاجینی ہیں اس فساد کے لیے مشتمل

نوجوانوں کے مختصر گروہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے
ہندو ستانی ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے
والے مجربور فرقہ وارانہ تصادم سے تعبیر شمیں کرتے آہم
وزیر موصوف نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس واقعے
سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اوری طرح مچکس نمیں رہیں گے تو
مذہبی اور نسلی مسائل کھڑے ہوسکتے ہیں۔

يه الك اور بدخرى بوگى جس كى لمشياكو ضرورت

سی ہے۔ ملی الک اللہ اللہ اللہ متحکم حکومت اور ملائی اکثریت السلی چینوں اور ہندوستانی باشندوں کے درمیان نسلی بم آہنگی پر خاص توجہ دیتا دہا ہے کیونکہ بیرونی سرایہ کادوں کے لیے وہ برسی کششش کا باعث بیں جیے جیبے سرایہ کادی کے لیے علاقائی اقتصادی بحران تیز ہوتا جارہا ہے یہ بات اور زیادہ اہمیت اختیار کرگئے ہے۔

تان سری کدہ جیے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ صنعت کاری اور شہری توج کے عمل نے نسلی گروہوں اور خاہب کو باہم اس طرح مخلوط کردیا ہے ، ان کے درمیان انتیاز ختم ہوکررہ گیا ہے۔ یڑھتی ہوئی دولت کا یہ مطلب بھی ہے کہ امن و امان پر قررا رکھنے کے لیے ابھی اور چیزوں کی بھی بازی لگانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض دیگر صلعوں کا کہنا ہے کہ مذہبی جنونیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ گذشتہ صدی میں رونما

بعض دیگر طقوں کاکناہے کہ مذہبی جنونیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ گذشته صدی می رونما موت جن کی حصله افزائی مشرق وسطی اور بر صفير بندو پاك مي موجود انتالبندول كى طرف سى كى جار ب-بوے جن کی حوصلہ افرائی مشرق وسلی اور پرصغیر ہندویاک میں موجود انتنا پندول ك طرف سے كى جارى ب \_ پنيانگ كى مسلم ليك قطيم كے صدر شيخ اسماعيل علاق الدین کے بیان کے مطابق تھلے وی سال کے عرصے میں انتہا پیندوں کی تعداد میں اصافہ ابوا ہے ۔ حکام نے اس بات سے خبرداد کیا ہے کہ اگر مذہبی اور سیاس دباؤ کو رے کے لیے چوڑ دیاگیا تو اس سے اقصادی بدحالی اور گراوٹ کی جروں کو ملک کے اندر تقویت کے گی \_ اخبارات اور ٹی وی می شائع ہونے والی خبری اس تغویش اور فکرمندی کی حکای بی رمقای فیلی ویژن اور اخبارات نے این ربور تول کو نائب وزیر اعظم افور ایرابیم اور اولس کی اس یقنن دبانی تک محدود رکھا کہ اب بگار فرو ہوچکا ہے۔ اخبارات و میلی ویژن میں فسادات کے دوران لی کئی نہ کوئی تصوير تجايي كن دكوئي ويزيو فلم فسادك ايك دن بعد بس انتا مواكه مسجد اور مندر کے ان نماتدوں کی ایک تصویر اخبارات می لگادی گئ جو ایک دوسرے سے مسافی کردے تھے اور تصویر میں والوک سری انور کو کرخت چرے کے ساتھ اس مظرکودیکھے ہوئے دکھایاگیا ہے اور ایسالگناہے ترکیب کارگردی ہے۔مقامی تاجروں كاكمناب ك فسادات كاان يركوني الرنسي براب ليشياني ميوفيكورك فيريش ك شمال شاخ کے صدر کا بیان ہے کہ انھیں قطعاکسی پیشانی کا سامنانسی کرنا راااور نہ ی انس کونی تعویش ہے۔ پنیانگ کا ایک اور تاجر ذرا کھبراہٹ کے لیج میں یہ کہنا

ہے کہ اس فساد کے بارے میں کوئی بات مجی نہیں کرنا چاہتا۔
ان سب کے باوجود بعض تاجروں نے یہ اعراف کیا ہے کہ انسوں نے اس پر
نظر کھی ہے کہ ان کی فیکٹر بوں کے اندر تصادم کی فصنا کے قدم نہ پڑنے پائیں۔ 1990
کی دبائی میں پنیانگ کی معیشت میں گیارہ فیصد کی اوسط سالانہ شرح سے اصافہ ہوا ہو
کہ بورے ملک 8فیصد شرح نموے کمیں ذیادہ ہے ملشیائی مکومت کا قیاس ہے
کہ اس سال سالانہ اوسط اقتصادی ترتی میں دوسے تین فیصد کی کی واقع ہوگی لیکن
کہ اس سال سالانہ اوسط اقتصادی ترتی میں دوسے تین فیصد کی کی واقع ہوگی لیکن
پنیانگ سے توقع ہے کہ وہاں کی پیداوار کی شرح تمام ریاستوں سے بڑھ کہ ہوگ ۔
اشل اور Pen گروپ آف کیسنے جو جاپان کی Toray Industries ویسرانے پر سرمایہ کاری کے عزم
اشل اور Inc کا ایک لونے بیں انجی حال ہی میں بڑھے پیمانے پر سرمایہ کاری کے عزم
الدی ایک ایک لونے بیں انجی حال ہی میں بڑھے پیمانے پر سرمایہ کاری کے عزم

كااظهار كياب.

ایگ امری ملٹی نیشن پلانٹ کے نسلی ہندوستانی ہندو منبجر کے بیان کے مطابق انسوں نے فساد کے بعد کسی ملائی مسلم ساتھی کے ہمراہ ابنے پلانٹ کے ملی ٹائمزا نشر نمیشنل ملی ٹائمزا نشر نمیشنل

معات کا مصوبہ بنایا تھا ٹاکہ اپنے ملازمین کے سامنے متحدہ کواذکا مظاہرہ کرسکسی جس سے ان کے ڈر خوف اور شکوک شہبات کا ازالہ ہوسکے ۔ موجودہ معاشی صورت ملل میں ہرآدی انتظار کرکے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ از سر نو سربایہ کادی کی روایت کب آئے گی۔ انسوں نے اس اصافے کے ساتھ یہ کما کہ "یہ صدور جہسادہ سابھین دینا سے اور ہمس بست ذیادہ محفوظ رہنے کی صرورت ہے۔

بولس اور ریائی حکومت دونوں کو اس بات سے اتفاق ہے کہ اس موقع پر وہ کمل احتیاط ند برت سکے ۔ کامیو تک راوا میں جو جارج ثاون کا نواجی علاقہ ہے بردھتی ہوئی کشیدگی نساد سے کئی مضتے پہلے مجی نمایاں طور پر محسوس کی جاری تھی۔

جنوری میں ایک عرصے سے قائم داجام تھرا و دن ہندو زیادت گاہ کو جست کی چادر والے چھپرسے ایک الیے چھوٹے سے مندر میں بدل دیاگیا جس میں سفید ستون اور برج تھا چھت بھی بنائی گئ تھی۔ بھگڑا اس بنا پر ہوا کہ تازہ بہ تازہ تقدیس کا درجہ پانے والامندر جوکسی کی ذاتی زمین پر غیرقانونی طور پر تعمیر کیاگیا تھا کامیونگ راوامسجد سے صرف بیس میٹر دور تھا۔

پورے ارچ مسجد میں نماز پڑھنے والے افراد نے احتجابی جلوس نگالے جس میں یہ کماگیا تھا کہ مندر میں بجتے ہوئے گھنٹے اور معتقدوں کا بھی کیرتن ان کی عبادت میں مخل ہورہا ہے ۔ فکر مند حکام نے وہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پر مندر کے لیے ایک معقول شبادل جگہ کا انتظام کردیا ۔ ہندو فرقے کے سربر آوردہ افراد نے مندر میں آئے جانے والوں کو بتایا کہ انتوں نے حکام سے اچھی سود سے بازی کی ہے کیونکہ غیر قانونی طور پر بنایاگیاان کا چھوٹا سامندر ایک بڑی جگہ پر شقل ہوجائے گاجے وہ اپناکہ

ہندو پروہوں کے نزدیک ایک شبر دن یعنی 26 مارچ کو مورتیاں نی جگہ پہ مشقل کردی گئیں اور جسیا کہ دانوک وج ناتھن نے بتایا ان کا خیال تھا کہ معالمہ استے پر بی ختم ہوگیا لین اس وقت تک تناذه اپنا ذور پکڑچکا تھا۔ قربی ریاستوں میں اشتعال انگیز پوسٹر بازیوں کا دور شروع ہوگیا جس میں مندر اور مسجد کو نذر آتش یا مسندم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ پوسٹروں میں اہل ایمان اور دھرم کے پجاریوں سے اپلی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے ندہسبی حفاظت کے لیے پنیانگ کارخ کریں۔

27 مارچ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کرنے کے لیے کامیونگ راوا مسجد میں ہندو فرقے کے سربر آور دہ افراد نے مندر میں آنے جانے والول کو بتایا کہ انہوں نے حکام سے ابھی بازی کی ہے کیونکہ غیر قانونی طور پر بنایا گیا ان کا چھوٹا سا مندر ایک بڑی جگہ پر منتقل ہوجائے گا جے وہ اپنا کمہ سکیں گے۔

نمازیوں کا ایک سیلاب امنڈ را بولس کا کسناہے کہ ان کی تعداد ڈیڑھ سے دو جزار مک ری ہوگ جب کہ مجد میں پانچ سو افراد کی می گنجائش ہے تاہم بعض عین مشامین کے بیان کے مطابق یہ تعداد پانچ بزار کے قریب تھی۔ بولس نے یہ بھی بتایا ك ان نمازىول مى صرف بندوستانى مسلمان بى نسس بلك كواه اور براك جسي دوردرازی ریاستوں سے آئے ہوئے ملائی مسلمان بھی تھے۔

نماذ جمدے فارغ ہوکر کئی سوسلمان سجد کے احاسطے سے ایک امری طرح لكے اور مندركى جگدكى طرف براسے جس كى نگرانى دو تين سوبندوكررے تھے فساد شكن بولس كى تعداد ان كے مقابلے ميں بہت كم ہوگئى ۔ مسلمانوں اور بندوؤں كے درسان سنگ باری من بولس دیکارڈ کے مطابق چار افرادز فی ہوئے۔ موقع یہ موجود ایک شخص نے بتایاکہ انوکس طاخوں کا طرح چوٹ ری تھی۔

ا کے چند دن اکاد کا واقعات جاری رہے جن میں معجد ، ہندو مندر اور دو کانوں کو نشاد بنایا گیا۔ جارج ٹاون می چار موٹر سائیل سوار نوجوانوں نے ایک بندو

عبادت گاہ یہ آگ کا گولہ پھین کا۔ مندر کے بوڑھے نگراں کرشن نے بتایا کہ آگ کی لیٹیں چھت کو چھوری تھیں اس لیے وہ این کو تھری میں دبک گیا اور جب چاروں نوجوان وبال عطے كے تھى وہ باہر لكل كرتاك ير دول كے دول يانى چستك كا۔

بولس كالمناب كركل 185 افرادكو حراست من لياكياجن ميس اكم ضمانت یر دہا کردنے گئے لیکن فساد میں ملوث 25 افراد کو تفتیش مکمل ہونے تک حراست س رکھا جائے گا۔ ذمہ داران کو اس کا احساس ہے کہ انسس سلے می حرکت میں آنا طاہے تھا۔ خوش قسمی سے میگامے ہر ست کم وقت میں قابو پالیاگیا۔ اس خیال کا اظهار پنیانگ کے چیف بولس افسر دانوک عبد الحمد مصطفی نے کیا۔

جب بھی کوئی نسلی یا دہی تنازعہ کھڑا ہوتا ہے تو بولس عموما بوری طرح تو کن بوجاتی ہے اور اگر اسکول کے احاطے دو مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے طلباء میں بھی کوئی ڈبھیز ہوتی ہے تواہے بھی ریکارڈ پر لائی ہے۔ واثوک عبد الحمد کا کہنا ب كرايساس لي بوتاب كـ 13 من كاواقعد ذبنول س محونس بواب \_\_

## زندگی صرف ایک بارجینے کو ملت ہے

الاسادندك كالكاكي لحد الماده المادي ال

كيات وسلوم يكراب إن زندگ س كراكي وات يي

كالب كابر عل اب كواكيدوش اور كامياب متعلى طرف لے جارباہے؟

کسی ایسانہ ہو کہ زندگی کے آخری لحریں جب آپ بیچے مزکر دیکھیں تو آپ کویہ احساس ہو کہ ہائے زندگی بوں ہی صالع ہوگئی اس میں تواور بہت

مارے ربیتی ورکھاپ آپ کو صرف ایک کامیاب دندگی صنے کافن ہی نسیں سکھاتے بلکہ ان امکانات کی تھاندہی بھی کرتے ہیں کہ موجودہ دنیا کی قیادت اہل ایمان کے ہاتھوں می منتقل کرنے کے لئے کن خطوط پر جدوجد کرنی ہوگی۔ اگر ہے بھی مستقبل کے معاروں میں شامل ہونے کا وصدر کھتے ہی تو اس ورکشاپ میں شرکت کیج ہو ملک کے مختلف شروں میں منعد کے جارہے ہیں۔ اگر آپ کے شرمی اب تک کوئی ورکشاپ منعقد نہیں ہواہے تو قوری طور ہر اس کے انعقاد کے لئے ہم سے رابط کیتے۔

بر عرك نوائن و حضرات اس وركتاب من شريك بوسكة بن البية محدود نفستول كي دجه سه نوجوان الاسك الاكول كور في وي جائ طبی ادارے اپنے وہن طلباء وطالبات کواس ورکشاپ میں مثرکت کے لئے نامزد کرسکتے ہیں۔

Milli Parliament
Abul Fazl Enclave, jamia Nagar, New Delhi 110025, Tel: 6827018, 6926246 Fax: +91\_11\_6946686

الزنزنشل

# کہیں آپ روٹری کلب کی رکنیت کو باعث اعزاز تو نہیں سمجھتے ؟ بیودیوں کے سازشی اڈے روٹری کلب سے پردہ اٹھانے والی چشم کشاتحریر

#### تمه عظریف شهاز ندوی

كرديااور مجراس كے كى زبانوں ميں ترجے كے گے تواب تك صونيت الگ مجی جانے والی اسونی ترکی صمونیت کے ساتھ گراربطو تعلق دکھنے اور اس کے اغراص ومقاصد کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ونے کی حیثیت سے بے نقاب ہو گن لندائي اسرينجي كالشكل كے ليے صوبت كے عالى كلرى د جنابر رول نے عالى صسونی کانفرنس منعقدہ 1903ء میں ماسونیت کے طرز پر مزید ادارے المجنس اور سوسائٹیاں قائم کے کا اشارہ دیا ،جس کی سمل س 1905 میں دوٹری کلب کا قیام عمل من الليار كلب كى بهلى انجن شكاكو من تشكيل كى كن جس كى سرمايي ايك

امریکن سبودی و کمیل بال بارس اینے کھی دوستوں کے تعاون سے کردہاتھا۔ الحجن لے اس بات کا اعلان کیا کہ اس کی سرکرمیاں نبب وسات ے بث كر فالص انسانى . ثقافتی اور معاشرتی جول گی اور اس کی رکنیت كسى كام ، پيشه وغيره كے نماينده وابستگان كو دى جائے گی۔ فری مین سودیوں کے ایک ایٹ جوم مي اس كا سلا اجتراع مواجس مي پال بارنس نے اپ دوست سلیر چیلر کا نام پہلے

عالمی دوٹری کلب کے سرداہ کے طور پر پیش کیا اور سیول لیل کواس کا سیریٹری بنایاگیا۔ کلب کی دوسری شاخ سان فرانسسکوس، تسیری نویادک میں اور جو تھی واشكلن مس كعول كى الطف كى بات يه ب كرسى مقامات عالى فرى مين مراكز

اسس کے بعد جب توریب اور خاص طور ہر برطانیہ میں کلب نے پیر جالے شروع کیے تو بالندر ج اپنے وجود کے اظہار کے ساتھ می دنیا مجرس پہلے اپنے کار کول کی مرگرمیوں اور دوابط کو سبتر بنانے کی خاطر 1922 میں کلب کا ایک اشیادی نشان بھی مقرد کیاگیا جس کو دقت تظری کے ساتھ دیکھاجائے تو پہتے چلاہے کہ وہ ما موسیت و صرونیت کی ترجانی کردباہے کیونک روٹری کلب کاید نشان نیلے سنری رنگ میں 24 دانتوں والے کمان دارسے کی شکل ہر بنا ہوا ہے اور پر دونوں رنگ سود میں کے باں

روڑی کلب،اس کی ذیلی الحجنس اور اس کے مماثل لائٹر، کلب ابنائے برث اور دوسری مخلف اسونی المجنس فی الوقت عالم اسلام اور عالم عرب کے ست ے مکوں اور علاقوں میں مجملی ہوتی میں ۔ قابل خور بات یہ ہے کہ ان تظیموں سے ان ملکوں ومعاشروں کی اہم اور بااثر شخصیات بھی پڑی تعداد میں وابست بن جس کالیک سبب یمی ہے کہ بسااوقات ان عالی ایکنسوں اور تظیموں کے نوش نما نبروں اور دل فریب طریقائے عمل سے دحوکہ کاکر اکر لوگ حن نیت کے ساتھ ان سے جرجاتے ہیں۔ان میں سے بیشتراس بات سے خبر ہوتے ہیں

کہ یہ شظیمیں اپنے خفیہ مقاصد اور مفادات کے لیے ان کا استعمال کردی میں ۔ دوٹری كلب بظاهر ايك سماى اور انسانيت كي فلاح و ببود کے لیے مرکزم ادارہ ب لیکن اس کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بالکل عمال ہوجاتی ہے کہ وہ دراصل فری مین اور صون تريكوں كائ ايك صدب چناني كلب كے مفاذكى كمانى اس طرح شروع موتى ہے کہ سویلن میں منعقدہ پہلی میودی

کانفرنس میں فلسطین کے اندر سودیوں کے لیے ایک منتقل قوی ریات کی لشکل کی علانیہ قرارداد یاس کی گئی اور اسی مقصد کو صاصل کرنے کے لیے مختف خفی طریقاے کاد اور اسٹریٹی رعمل درا مدکرکے فیصلہ کیا گیاجی می غالباس ے اہم صمیونی ساز طول کی ممل دستاویز کی تحریر و ترتیب ہے ، جو دراصل دنیا بجرک طومتوں کو ختم کرکے ان کی جگ ایک عالمی میودی تسلط کی باضابط پلاتگ سے عبارت بران يرو توكلولزكوا نتهائي خفيه ركفاكيا تهااسي وجرس جب ايك فرانسيي فاتون اب ایک صبونی دوست سے تعلقات کی بنیاد یر اس دستاویز کوچرانے اور انس محیدوس لے کر جانے میں کامیاب ہوگئ تو بوری صبونی دنیالرزائمی تھی اوراس فے اپنے تمام خفیہ اور علانیہ درائع اس کاپت لگانے پر صرف کردے تھے آئم جبدوی اسكالرسرى نيلوس نے 1902 من اس دستاويز كوروسى زبان من شائع



مقدس محمج جاتے ہیں۔(1) انھیں سے وہ اپنے عبادت فانوں ، ہیکلوں اور مذہبی عباس کی ترکین کرتے ہیں۔(2) ہیںنے کے بچ میں آنکھ کی شکل کا سوراخ بنا ہوا ہے جس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میودی آنکھ مسجد اقصی کی جگہ پر جیل سلیمانی کی تعمیرے فافل نسی ہے۔

نشان میں کالمی شاخی بھی بنائی گئی ہیں ہو اسرائیل کے چھکونوں والے قوی سال سے کا مرجی سال کے گرد روٹری کلب کا نفرہ لکھا جاتا ہے۔ کلب کا ہر ممبریہ نشان اپنے پاس دکھتا ہے۔ عالم عرب کے خطہ کو یہ لوگ علاقہ نمبر 245 کا نام دیتے ہیں جس میں مصر وڈان ، قبرص ، اردن ، لبنان وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات خاصی قابل خور ہے کہ مذکورہ منطقہ میں روٹری کلب کے چھیلاؤ کے میں یہ بات خاصی قابل خور ہے کہ مذکورہ منطقہ میں روٹری کلب کے چھیلاؤ کے

ساتھ ہی مختف بحرافوں کی آمد آمد شروع ہوگی، قبر میں گفتیم سوڈان میں بغاوت، لبنان کی خاند جگی، مصر میں یومقی فرقہ واداند منافرت، یہ ایک ایسا داذہ کر جب اس سے پردہ اٹھے گا تو آیک لرزا دینے والی دو تداد سامنے آئے گی ۔ دوٹری کلب کے عالمی سریراہوں نے خود اس بات کا اعزاف کیا کہ یوانیے میں کلب کی دکشیت صرف فری مین سے جڑے لوگوں کو دی گئی، اس سے پت فری مین سے جڑے لوگوں کو دی گئی، اس سے پت چاتے کی دو ترقیقت ماسونیت اور مسونیت کے بے می کام کرتاہے، مزید براسے کی دنیا بحر میں کلب کی تمام شاخیں ماسونیت کے بی

ست سے دموذ و علامت کا استعمال کرتی ہیں۔ مثلا گیسوں کی بالی جو ہاسونی اصطلاح میں ہیکی سلیمانی کی فصیل پر نقش شدہ 12 اسرائیلی قبائل کے متحدہ علم کے نیچے تمام یہ ہودیوں کے اجتماع واتحاد سے عبادت ہے اور جیے سورج کا طلوع ہج اس ستارے کی تفخیک ہے جس نے میبودی دوایات کے مطابق میجے کی پیدائش پر مجوسوں کو جانے ولادت کے طواف کے لیے رہنمانی کی تھی ۔ یا مثلا مصافی کرتے دو ہاتھ ہج بطاہرامن و سلامتی کا دمز ہیں گین ماسونی اصطلاح ہیں اس سے مراد فلسطین میں بنی اسرائیل کی واپسی اور جیکل کی تعمیر ہوتی ہے نیز آنکھ کی علامت کا استعمال ہو اس کلاب کی انجمنیں خطے کو جو ان لڑکے لڑکیوں کو خیرسگالی کے دفود کے طور پر امریکہ و عیرہ جمیح کا استعمال ہی کرتی ہیں ، جس کا سب معنی خیز طور پر امریکہ و عیرہ بھی جن کا استعمال مجلی کی قد میں شامل لڑکے یا لڑکی کو اپنے سفر کے پہلویہ ہے کہ ایسے کسی بھی و فد میں شامل لڑکے یا لڑکی کو اپنے سفر کے ایام کسی میبوری گھرانے کے ساتھ گزار نے ہوتے ہیں۔

بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سودی ہیل سلیمانی کی تعمیرے فافل نسی بلکداس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کردہے ہیں۔

عالم عرب میں روٹری کلب نے خفیہ طور پر یخے گاڑے تھے۔ مرتوں خفیہ انداز میں کام کرتے رہنے کے باعث انھیں کسی ردعمل کا سامنا نہیں کرنا رہا ، بعد میں متعدد عرب حکومتوں نے جامعہ اذہر اور مکہ مکرمہ کی عالمی اسلامی فقہ آکیڈی کے روٹری کلب ولائنز کلب میں مسلمانوں کی شمولیت کی تحریم کے فتوے کے بعد ان تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی عامد کردی تھی لیکن فی الوقت فلیج کی کئی دیاستوں میں ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اددن اور اسرائیل کے باہین امن معاہدہ کے بعد اب روٹری کلب آذاداد طور پر وہاں کام کردہا ہے اور میڈیا صحافت اور رفاہی فعدات کے ذرائی

ے وہ بحر لور انداز میں سامنے آدہ بی مصر نے 1964 میں دو ٹری کلب بند کردیا تھا لیکن کیپ ڈلوڈ کے معاہدہ کے بعد اب وہ دباں پر سرگرم ہے بلکہ ان دنوں تو رو ٹری کلب کا عالمی سرکز بھی قاہرہ میں داقع ہے ۔ رو ٹری کلبس ادب آدٹ اور صحافت ہے وابستہ مشاہیر فن کو کلب نے قریب لائے اور اس میں ان کی شمولیت کا بطور خاص اہتام کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو ان مشاہیر کے کلب کا ممبر ہوجانے سے عام لوگ ان کی سرگرموں سے دموکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے افکار و خیالات کی دموکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے افکار و خیالات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور ان کے افکار و خیالات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں ۔ دوسرے انھیں ان طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ دوسرے انھیں ان

مشاہیر کے حوالہ سے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اپنے خیالات و نظریات کو بوری قوت کے ساتھ پھیلانے کے مواقع حاصل ہوجاتے ہیں۔

عالم عرب میں بطور خاص یہ تظیمیں فی الوقت یبود بوں کے چندہ حق ہونے کی نظریہ ترویج اور اس جموٹ کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں کہ فلسطینیوں نے خود اپنی زمینیں یبود بوں کو فروخت کی ہیں۔ وہ بطور خاص اس پہلو پر پورا زور صرف کررہے ہیں کہ خط میں امن و المان کی بحالی اور معاہدہ امن کے لیے فصنا ہمواد کرنے ہوت کے بہانے عام لوگ اسرائیل کے وجود کو ایک حقیقت واقعہ تسلیم کرتے ہوت اس کے ساتھ ایھے تعلقات استواد کرنے کے حق میں ہوجائیں۔ اسی ضمن کی ایک کوشٹ ش یہ بھی ہے کہ کلب کی انجمنیں خط کے فوجوان لاکے لڑکیوں کو خیرسگالی کے وفود کے طور پر امریکہ وغیرہ جمینے کا اہتمام بھی کرتی ہیں ،جس کا سب سے معنی خیر پہلویہ ہے کہ ایس فرقہ میں وفد میں شامل لائے یالائی کو اپنے سفر کے ایام خیر پہلویہ ہے کہ ایس اٹھ گزار نے ہوتے ہیں۔ □

## مغرب مي اسلام كامطلب ب تشدد

## اسلام کے خلاف مغرب میں پائی جانے والی غلط فھمیوں پراکے تبصرہ

تحرير . پال فوندلي

خبری اور گراہ کن پرویکنڈے کا اصل منبع موجودہ سپریاور امریکہ بنا ہواہے جب کہ اپنے اس مقام سے امریکہ دنیا کے مختلف مکوں بطور خاص شرق اوسط کے تعاون اور قیادت کا فرض انجام دے سکتا تھا ،جس کے شہر ممالک اسلی ، خوراک ، مکی دفاع اور مختلف میدانوں میں تربیت و ٹریننگ کے لیے امریکہ ہی پر انحصاد کرتے ہیں۔

دوسری اہم چیزیہ ہے کہ امریکہ کی شرق اوسط کی پالسی اسلام مخالف دیجانات سے خاصی متاثر ہے کیونکہ میں دیجانات مخرب میں اسرائیل نوازی کے نمائدہ ہیں ہو اکٹر اسلام اور مسیحیت و سودیت کے مابن اختلافات کو عموی طور پر برما چراکماکر

پیش کرتے ہیں ہی نسی بلکہ اسلای خطرہ
کو باوزن بنانے کے لیے اسلام کی تصویر
بگاڑنے کے ساتھ ہی اسلام اور مغربی
شذیب کے بابین مفروضہ تصادم کی بات
بھی بڑی قوت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جہال
تک میرا خیال ہے تو ایسی صورت حال کا
اصل سبب اسرائیل کی مفرودت ہے کہ
ایک مشرک دشمن سلمنے رکھنے سے امریکہ

اسرائیل کوسیاسی، معاشی، فوجی اور ڈیلو میٹ تعاون یقنی بنائے دکھاجائے بالخصوص ایسی صورت میں کہ سوویت ہوئین جو اسرائیل اور مغرب دونوں کے لیے بیک وقت مشرک دشمن تھا، سوویت او بنین کے بھر جانے کے بعد وہ اب ختم ہوگیا ہے لہذا اسرائیل کی حامی لابی کی یہ مجددی بن گئی کہ وہ اسلام کو مشرک دشمن کی حیثیت سے سامنے لائیں جب کہ سبی لابی امریکی سیاست پر سب سے ذیادہ اثر انداز ہے۔ سامنے لائیں جب کہ سبی لابی امریکی سیاست پر سب نیادہ اثر انداز ہے۔ سامن پر یہ اشادہ کرنا حام کے بعد چند قلیل وقفوں کو چھوڈ کر امریکہ اسرائیل کے قیام کے بعد چند قلیل امریکہ کی اسرائیل کے قیام کے بعد چند قلیل امریکہ کی اسرائیل کے لیے امداد میں مسلسل زید دست احداد ہوا ہے۔ امریکی کی کا مگریس کے دول کے بادے میں آنجمانی سفیر جارج نے ایک گری بات یہ کئی تھی کا مگریس کے دول کے بادے میں آنجمانی سفیر جارج نے ایک گری بات یہ کئی تھی کہ جب بھی شرق اوسط بحث کا موضوع بنا کانگریس کا عمل پولو کے قربیت یافت کے کا موت تھا جو گئے میں بندھ پیٹوں کے ساتھ انچل کردہ بول ہو میودی لابی نے پکڑ

سات سال پہلے اور اپن وفات ہے کچ بی عرصہ پیشر جیکس پال کے الینوی سات کا بخے افلاق اور دینیات کے دیار ڈاستاذ مالکم اسٹیوارٹ ہو قریبا 50 مال پہلے میرے استاذ تھے ، نے اسلام اور مغرب کے مابین افسام و تقسیم کی صرورت کے موضوع پر میرے ایک مقالہ کی تاثید میں مختصر کمر جائ تحریر لکھی تھی ۔ جس میں وہ کتے ہیں کہ ان کی دائے میں دنیا میں امن و سلامتی اس وقت تک نسیں ہوسکتی جب تک کر مختلف خاہب کے مابین خوشگواد روابط پیدا نسیں ہوتے ہو مختلف ادیان و خاہب کے پیروکادوں کے ایک دوسرے کو محضے کی کوسشسٹوں پر مخصر ادیان و خاہب کے پیروکادوں کے ایک دوسرے کو محضے کی کوسشسٹوں پر مخصر

بیں۔ ان کے فردیک موجودہ دنیا میں یہ تفایم مشکل تو نظر آبا ہے لیکن یہ ایک اچی علامت ہے کہ اسی سلسلہ میں ہمیں مختلف مذاہب تعاون کی امید ہے۔ باہمی تفایم کے لیے وفیور موصوف کے فردیک ایم اور بنیادی بات مختلف ادیان و مذاہب کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کی بجائے مسلمات اور مشرک قدروں پر

زور دینا ہے۔ یقینا تینوں آسمانی مذاہب اسلام عیبائیت اور میودیت کی تعلیمات
میں جوہری اختلافات پانے جاتے ہیں اور انھیں کو عام طور پر اچھالا بھی جاتا ہے کین
اسی طرح بست ہے بنیادی مششرک مسلمات اور یکساں اتفاقی امور بھی پانے جاتے
ہیں جنسی عام طور پر نظرانداذ کر دیا جاتا ہے۔ بابی مقابمت اور تعاون کے راستہ میں
ایک دو سرے سے ناآشنائی اور اس کے تتج میں اندھا تعصب سب ہی بری
دکاوٹ بن جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی جادوی سولیات نیز اجتاعی میدانوں میں
زیر دست مطالعات و تحقیقات کے باوصف جبل اور بے جاتھ سب بھی بھی امن و
طامتی کا خطرناک ترین دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی سب سے واضح تر مثال یہ ہو
ولایت متحدہ امریکہ کے عیبائی اسلام کے بارے میں قطبی لاعلی اور گراہی میں بسلا
میں سے ایک خوفناک حقیقت ہے اور تاریخ میں اس کی کم مثالیں ملیں گی ۔ اس
خقیقت کی تاتیہ میں بطور خاص چند عوامل کی نشاند ہی کرنا صروری ہے۔ اس ب



رکھے ہوں۔ دیکھا جائے تو انتظامی بوڈی کے ذمہ دادان کی سی بوزیش ہے۔

واضح رہے کہ اسرائیل کے لیے یہ زیردست اور لگانار امداد اسرائیل کی وسیح پیمانے یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی وغیر بیودیوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے نسلیت پر بہن رویہ کے باوجود جاری ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی قوم ایک ایسی اجنبی حکوست کو سرمایہ فراہم کررہی ہے جو ہماری سوسائٹ میں تسلیم شدہ انسانی قدروں کو پایال کر رہی ہے ۔ تسیرے یہ کہ ترقی یافد مغربی ایجنسیال اور ذرایع ابلاغ اسلام کے خلاف گراہ کن پروییگنڈے اور تعصب کے رویہ میں آخری صد تک جا بینے بیں حالاتکہ ہم چاہیں یار چاہیں مغربی قومی اور عالم اسلام کی عرب اور

خیرعرب تو میں جو ماضی میں عملا ایک دوسرے سے جداتھ ،

آج پڑوی اور ہمسائے بن گئے ہیں ۔ زندگی اور انسانی تو توں
کو ایک سے جدانسی کیا جاسکتا اور ان دونوں بی کا تقاصا یہ

ہے کہ انسانوں کے مابین تعاون ہم آہنگی اور اتحاد کے راست
دھونڈے جائیں ۔ یہیں سے مجھے دیتے گئے موضوع "اسلام
مغرب میں کیے دیکھا جاتا ہے "کی اہمیت بھی واضح ہوجاتی
ہے۔ اس ضمن میں میرے جوابات کو غالبا امر کی نقط نظر کی

حیثیت نے لیا جائے گاکونکہ باوجود اس کے کہ امریکہ مغرب کا ایک جزب لیکن مغرب کی سب ہے بری قوت ہونے اور اسرائیل کے ساتھ نصوصی تعلق کی بنیاد پر دو ایک ایم جزب اور اس کا نمایندہ تصور کیا جاتا ہے ،اس طرح ایک مسجی ہونے کی حیثیت سے میرے نقطہ نظر کو امریکی عیسائیوں کی ترجانی سجھا جائے گا۔ جباں تک امریکی سودیوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں کوئی حتی بات نسی کہ سکتار جب بھی میں USA میں کیچرو غیرہ دیتا ہوں تو اکرمیں سامعین سے اس طرح کے سوالات کرتا ہوں کہ لفظ " مسلم " بولے ہے آپ کے ذہن میں کیا شبادر ہوتا ہے ۔ اکر و بیشر جواب یہ ہوا کرتا تھا کہ " تشدد "گویا کہ عام بول چال میں مسلم اور تشدد ایک دوسرے کے متعلق بن کر رہ گئے ہیں طالانکہ یہ ترادف خلط اور فطری طور پر جملہ آوران ہے۔

المناک ٹر بجڈی ہے کہ اکبڑامر کی اسلام کو تفویش کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور سلمانوں کو انتہا پیندی اور دہشت گردی کا بڑا سرچشر گردائتے ہیں۔ مموی طور پر مسلمانوں کی تصور نشانہ کی مسلمانوں کی بالعموم ایک عجیب می خدا کا عبادت گزار اور دو سرے بنادی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بالعموم ایک عجیب مدا کا عبادت گزار اور دو سرے نداہب کے خلاف متعصب اور جسمانی قوت کے ذریعہ اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والا تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح عام طور پر مسلمانوں کو جموریت اور امریکی قانوں کے لیے بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ بست سے لوگ ان کی امریکی شریت سے قانوں کے لیے بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ بست سے لوگ ان کی امریکی شریت سے قانون کے لیے بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ بست سے لوگ ان کی امریکی شریت سے

وفادادی میں شک کرتے ہیں۔ انھی ضاصے بڑھے کھے لوگوں کی دائے میں اسلام میودیوں کا کالف اور سیاہ فام نسل کے مفادات کے تئیں جانبدار ہے۔ یہ مؤخر الذکر دائے دراصل فرح فال اور ان کی تنظیم است اسلام کے تصور اسلام کہ اسلام افریقی فڑاد لوگوں کے لیے ہے ، کے تاثر سے پیدا ہوئی ہے جب کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان عام طور پر بشمول افریقی فڑاد لوگوں کے ، فرح فال کے اسلام میں بھی شک کرتے ہیں لیکن چونکہ عام طور پر لوگ امریکن میلویون پر فرح فان کو ہی دیکھتے ہیں ہو اسلام کو فرح فان کی جمید میں اس لیے اگر کی امریکی اسلام کو فرح فان کی عینک سے بی دیکھتے لگیں تو کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ امریکی اسلام کو فرح فان کی عینک سے بی دیکھتے لگیں تو کوئی تعجب خیز بات نہیں۔

مزید پرآل ان امریکیوں کی اکثریت کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلام عود توں کے ساتھ اہتیازی سلوک کرتا ہے ، انھیں مردوں ہے کم درجہ دیتا ہے اور ان کی حیثیت گھٹا دیتا ہے چر ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے بھی شاذہ نادر ہی کچے ہوتا ہے چانچ باوجوداس کے کہ مسلمان امریکہ میں ندہبادد سرے نمبر پر ہیں اور ان کی تعداد میں سب سے زیادہ اصافہ ہورہا ہے ، چر بھی عموی سیاست میں ان کا کوئی اثر و نفوذ ابھی تک نسیں ہوا۔

امجى ده وجدانى سلبى طريق سے اپنے دفاع ميں لگے بي ۔

کسی جمودی منصب پر کوئی مسلمان نہیں آنا ، دبی کسی دیاست ہیں اور دبی پورے فیڈردل نظام ہیں کسی اہم ذمہ داری پر مسلمان فائز ہوتا ہے ، طالانکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پہلے درجہ کے شہریوں ہیں شماد کی جاتی ہے تاہم وہ اپنی دائے اور اپنے حق کا اظہاد کرنا نہیں چاہتے اور اپنے احباب وہم سابوں ہے اپنے دین تعلق تک کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ، چنانچہ ایک بار ہیں نے ایک مصری نژاد مسلم دوشیزہ ہے سوال کیا کہ اسلام کے تئیں غلط فہموں کے اذالہ کے لیے وہ کیا کریں گی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے علی نموز ہے ان کا جواب دینے کو ترجیح دیتی ہیں۔ مسلم دوشیزہ میل نموز بست اتھی چیز ہے لیکن میری دائے میں وہ اسلام کے خلاف ایک منظم جملہ کا سامنا کرنے کے لیے کائی نہیں ۔ مسلمانوں کو امریکہ کے سابی نظام میں انٹرادی عملی نموز ہیں جس طرح اسرائیل کی ہمنوا لابی اسے اپنے حق میں استعمال میں منظم جملہ کا سامنا کرنے رول کے بارے میں آنجمانی سفیر جادرج نے ایک مری بات سے کمی تھی کہ جب بھی مشرق اوسط بحث کا موضوع بنا کا نگریس کے رول کے بارے میں آنون کو اسط بحث کا موضوع بنا کا نگریس کا عمل بولو کے تربیت یافت کے کا ہوتا تھا ہوگے میں بندھ کی نول کے ساتھ انچل کر دہے بھوں جو یہودی لابی نے پکڑر کھے میں بندھ پول کے ساتھ انچل کر دہے بھوں جو یہودی لابی نے پکڑر کھے میں بندھ پول کے ساتھ انچل کر دہے بھوں جو یہودی لابی نے پکڑر کھے ہوں

پاقی صفحه ۲۳ پر

## فلبین میں مسلم انقلابیوں کو نئی مهم کاسامنا نورمسوری دوسرے یاسرعرفات ثابت ہورہ ہیں

ہوئی تلاوت قرآن کی گونج میں پریڈ کرارہا ہے۔ پریڈ گراونڈ میں بنے اس کے لکڑی کے کمین میں مکم معظر اور دیگر مقامات مقدسد کی تصاویر اوبزال بیں ۔ تربیت نواہوں میں فرنٹ کے 430 افسر ہیں جن پروہ ایک شفیدی نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بردراب، فرنك كے اس كيمي ميں جس كانام ابوبكر د كاكيا ہے مي نوجوان تربيت یاکر شمالی اور مغرقی مندانوں میں اپنے مونٹوں سے جاملس کے ۔یہ سرگری ایک ایسی جگ کی تیاری ہے جو جنونی فلیاتن کے مورو کسلائے جانے والے مسلمانوں کو طومت کی طرف سے ایک علیمہ ریاست ند دے جانے کی صورت می ناگزیر

> یہ س کر تعجب اس بنا ہر ہوتا ہے کہ ابھی دوسال پہلے ایم این ایل ایف کے لیزر نورسواری کومسلم مندانو خود مختار علاقے (اے آرائم ایم) كالورز منتب كياكياتها اورجوبس سال کی کشمکش سے گردنے کے بعد دياست كومعاشى استحكام لمناشروع بوا تحاكه اٹھارہ ماہ بعد منڈانو مجر دوراہے ير محرا موات

ہوجائے گی۔

اود مخاری کا تجرب اس اعتبارے ناکام ثابت ہوا ہے کہ مسوادی ای عمدے ک در داریان بھانے کے بجانے مکول مکول گھوم کر دولت جم کرنے میں مصروف رے ہیں جس سے انتظامیہ بدعوانی کاشکار ہوئی ہے۔دوسری طرف ایم آئی ایل ایف نام کی شدت پسند شظیم جو 1978 میں ایم این ایل ایف سے علیحدہ ہوئی تھی اپنے علیحدگی پندی کے موقف پر سختی سے قاتم رہی ہے۔جب اس کے لیڈروں کوروسال پلے مواری نے آے آر ایم ایم می شریک ہونے بر آمادہ کرنا چاہا تو انسوں نے مواری کی حکومت نوازی پر تنقید کرتے ہوئے اس پیش کش کو مسرد کردیا۔ ان

عناصر کا اپ قدیم مرکز باگر ڈانو میں خاصا اثر ہے اور پلے سے ایم این ایل ایف سے متاثر بعض علاقول مثلاز مبولگا اور بيلان تك بحي ان كي رسائي يه-

وه دن دور سس جب ايم آئي ايل ايف اس علاقے سي ايك يرسي طاقت بن كر ا بجرے گی اس کا اندازہ کونا بالوشرك نواح ميں اسلام كى دعوت دينے كے لئے اجتاعی ریلی اور محاذکی پندر ہوں کانگریس سے ہوتا ہے جے بیبوں سال سے مشرق وسطی من جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے لیزر سلامت باشم نے خطاب کیا ۔ کوٹا باٹا شرکے مصنافاتی جنگل میں ایم آئی ایل ایف نے آیک ایسا علاقہ کھیر دکھا ہے جو فوجی اؤہ مجی ہے اور اس کی مطلوب ریاست کا مرکز بھی۔ فرنٹ کے فوجی چیف آف اساف الحاج مرادا يرابيم كاكسنا ب كدوه ايناالك عدالتي قانوني اور فوجي نظام نافذكري ك

15000 افراد کی آبادی یہ مشتل اس فوجی اڑے پر سینے کے ليے كسى كو ياسپورٹ كى صرورت تو سی ب ال جیک بواتث ر اینانام صرور درج رجسر كرنا موكا جال س علاقے کی شروعات ہوتی ہے اور جال ایم ۔ 16 مرداد نوجوان آپ کا استقبال كرے گا سال بازار مجى بين ريستوران محي، يرامري اسكول محي بي



الوبكر كيمب من معلم انقلابون كى تربيت كالك منظر

اور مدرسہ مجی جن میں اڑکے اور لڑکیاں بعضة ایک بی کرے میں میں لیکن فی میں یدہ مائل دہاہے اور مدس کاروے سخن دونوں کی طرف دہاہے ۔مدے کے 35 سالد سريراه يا دُارْكُرْ محد اسماعيل ايك كاسياب تاجر تق جن كى كايا بلك ايك دعوت بروگرام میں شرکت سے ہوئی اور پھروہ ابوبکر کیمپ میں آگئے ۔ بیال جیسا كدان كابيان ب دنياكي دوات ك مقابل من ست آدام اور سكون ب . گذشت جوائی میں حکومت کے ساتھ انتہا پنداء سر گرمیوں کے فاتے کے معاہدوں کے باوجود جنگل محسول میں فوجی تیاریاں زور پکڑتی جارہی میں اور فلیائن فوجی درائع کے مطابق ان میمول میں آٹھ سے بندرہ بزار باغیوں کی تربیت ہو یک ہے جن کے پاس

مختف درائع سے ماصل کے ہوئے خود کار اسلے بیں اور وہ خود بھی اسلی سازی بیں مصروف بیں۔

ایک سیئر فوجی کمانڈر کے مطابق علاقے میں سلاست ہاشم کی اچانک موجودگی اور اس کی خفیہ کارروائیوں اور نوجوانوں سے مذہب کے نام پر ان کی اپیل سے علاقے میں ایم آئی ایل ایف نے سنگین مسائل پیدا کردئے ہیں۔ پچپن سالہ ہاشم سلاست جنوں نے 1926 میں مورو لبریش فرنے قائم کیا تھا۔ مورو سیاست کو انقلابی اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کا سمرا ان کے سرجانا ہے۔ مصر کی جامعہ اذہر میں تعلیم یافیہ اس لیڈر کو 1970ء میں سیاسی تشدد کی لمرکے دوران گرفتار کیا گیا تھا جب سلمانوں کے برصے ہوئے اثر کے خلاف اللگا، توریک کے تحت عیائی قوشیں یکجا

ہوگئ تھیں ۔ اس واقع نے باشم اور مندانو مسلم برادری کی یادداشت برگرا نقش چوڑا تھا۔

1927ء میں فلپائن بونیورسٹی میں لکچردادر مارکسی دی خانات دکھنے والے نور سواری کی قیادت میں ایم این ایل ایف جگوں سے امجری ۔ اس وقت مسلم نوجوان دو خانوں میں منقسم تھے یعنی فلپائن بونیورسٹی جیسے سکولر اداروں کے فارغین اور مقامی مدرسوں اور عرب فارغین اور مقامی مدرسوں اور عرب

ممالک کے اداروں کے تعلیم یافتگان مورو تحریک میں سکولر اور مذہبی رتحانات کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے میں نسلی اور سیاسی عوائل کا بڑا ہاتھ تھا۔ 1987، میں ایم این ایل ایف کے جلاوطن وزیر خارجہ ہاشم نے اپنے حامیوں کے ساتھ ایک علیمہ سٹرل کمیٹی قائم کرلی اور میں 1948ء میں ایم آئی ایل ایف بن گئی۔

آج ہودہ سال بعد بھی ہاشم اس مقصد کی داہ پر گامزن ہیں جس کا انتخاب انھوں نے اور سوادی نے ایک ساتھ کیا تھا یعنی منڈانو میں ایک مسلم دیاست کا تیام ۔ ہاشم کی دالیس سے پہلے بھی ایم آئی ایل ایف ابو بکر کیمپ کے اطراف میں سرکاری فوجوں سے برابر مقدام ہوتی دہی ہے ۔ گذشتہ جولائی میں فرنٹ کے داجا موڈا کیمپ میں مدرسے کے 53 سالہ سربراہ یا ڈائر کٹر محمد اسماعیل ایک کامیاب تاجر تھے جن کی کایا پلٹ ایک دعوت پروگرام میں شرکت سے ہموئی اور پھروہ ابو بکر کیمپ میں آگئے۔ میال جیسیا کہ ان کا بیان ہے دنیا کی دولت کے مقابلے میں بہت آدام اور سکون ہے۔

جیلی کا پڑوں ہے فوجی حلے کے بعد بغاوت کے خاتے کا معادہ عمل میں آیا آہم مرحدی کنٹرول کے موضوع پر گفتگو کے دوران ہی اکادکا جڑپیں بھی ہوتی دہیں۔ فلپائن فوجی صفوں میں گھراہٹ کی کیفیت خاصی نمایاں ہے کیونکہ سلامت باشم حکومت کے خلاف جنگ کا نعرہ دینے کے موقف پر اڈسے ہوئے ہیں۔ فلپائن بریگڈیر جزل رونالڈ بنسیا ہو ایک تجربہ کارافسر ہیں اور کوٹا باٹاکی پھٹی ڈویڈن کی کمانڈ منبعالے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ ایم آئی ایل ایف سے حکومت کی ذاکرات منبعالے ہوئے ہیں ،ان کا خیال ہے کہ ایم آئی ایل ایف سے حکومت کی ذاکرات کی پالیسی انصی مزید استحکام بخٹے گی اور اس کے خلاف اقدام میں آخر کا باعث بھی ہوگے۔ دوسری جانب فرنٹ کے ذمہ داران بھی یہ اندازہ کردہے ہیں کہ حکومت ان طریقوں سے ان پر حملے کی تیاری کا موقع حاصل کر رہی ہے اور اسی لیے باشم کا کھلا

اعلان ہے کہ اگر حکومت ہمادے کی کیمپ پر حملہ آور ہوتی ہے تو بورے منڈانوس جنگ بریا ہوجائے گ۔

لین انجی الیا ہونے والا نسیں ب وجہ اسی کی ہے ہے کہ دونوں فریق بات ہیں کہ وہ جنگ کرنے کی حالت میں نسیں ہیں۔ فلیائی حکومت نے ایم این ایل ایف کے ساتھ جس جانفشانی سے معاہدہ کیا ہے اس کے امکانات اور فوائد کے ساتھ بی دوسری طرف ایم آئی



المانقلالي الحرك اكيدركاب سي معروف

ایل ایف کے ذر داران مجی اس وقت سیاسی حقیقت پسندی کو مذہبی جنون پر ترجی دے رہے ہیں اور اس سے ان کے منظور کا تعین ہورہا ہے ۔ ایک مغربی فوجی افسر کے بیان کے مطابق جنگ کی دھمکی سے ایم آئی ایل ایف کو کسی اور مقصد کے مقاطع یں سیاسی مفادات زیادہ حاصل ہوں گے ۔

مکوست نے صلح وامن کے حصول کی ذر داری ریٹار ڈاری کانڈران چیف الیشنٹ جنل آدلینڈو سورباتو کو سونی ہے جن کا طریقہ کار حد درجہ روایت ہے جس کے تحت دہ ایم آئی ایل ایف سے ہذاکرات کے جی بی بقول خود اعتماد جمتنے کی کوشش میں ان کے علاقے کو ترقی یافتہ بنانے کا مصوبہ پیش کرتے ہیں۔ ابجی فروری میں سوربارتو نے جاپانی کھالت میں کارمن طاون میں گئے ایک سیخان پروجکٹ کا افتتاح کیا۔ ایم آئی ایل ایف کے کسان جو کل تک جنگوتے ان سے وہ پولول کی فصل کی بسری اور بندگی تعمیر پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امن کی صرورت پولول کی فصل کی بسری اور بندگی تعمیر پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امن کی صرورت اور اس کے امکانات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اسی پس منظر میں فوجی دستوں کا گشت بھی جاری ہے۔ ایم آئی ایل ایف کیمپ کے علاقے میں سیخانی اور شاہراہ اور اسی بی ماری ہے۔ ایم آئی ایل ایف کیمپ کے علاقے میں سیخانی اور شاہراہ

روجیکٹ کے لیے بالرسیب ساڑھے سات اور پانچ لاکھ ڈاٹر کی رقوم جاری کی جامکی

فرنٹ اور حکومت کے درمیان گفتگو کے دوران اسلای ریاست کی تعریف کو بنیادی موضوع بنایا جائے گا۔ ایم آئی ایل ایف کا زیادہ سے زیادہ یہ مطالب ہوگا کہ جزیے کے مقای باشدول میں مسلم علاقوں کے علیدہ ریاست کے قیام پر دائے شاری کرائی جائے اور 1953ء سے پہلے سے وہاں آباد عبیاتیں کو اس عمل سے فادج دکھا جاتے جو پہلے بی اکرویت میں بیں ۔ یہ ایسا مطالب ہے جو شیلاکو مجی منظور سنسي بوگاتابم سلامت باشم اور كماندران چيف الحاج مراد كاكساب كرشدت يسنداند نرے بازی کے چیے دراصل بت سی دیسی باتی ہی جن ر گفتگو ہونی ہے مثلا اسلای سرصدی شناخت کی جغرافیائی صدود اور سرکزی حکومت سے اس کا تعلق کیونکہ نام نهادات آرائم ائم صحیح معنول می خود مخاری کی نماندگی نسی کرنااس لی بمارا موقف سی ہے کہ ہم آزادی ہے کر کوئی اور شے قبول نسی کریں گے تاہم باشم کاب

بھی کمناہے کہ دوران گفتگو اگر واقعی پر کشش متبادل پیش کش ہوئی تو ممکن ہے کہ وہ اپنا ذہن بدل دیں۔ طاجی مراد نے بھی اس حقیقت پسندی کی جمایت میں ہیں اور کسی متباول صورت حال پر خور کرنے پر تیار ہی جس میں مورو عوام اسے ذاتی نظام حیات و حکومت برعمل پراره سکس ـ

شاید ایم آنی ایل ایف کے نزدیک علیدگی سے زیادہ شرعی قانون مرکزی است ركما براس مناركا الك على بوسكاب كراك السامل علاق وجود می لایا جائے جبال مسلمانوں کے تمام خانگی اور زیادہ منشرع فوجدادی کے معاملات مشرع قوانين كي دوشني هي طعيائي -ايم آئي ايل ايف اور آد لينذو مومار باتو دونوں ے روابط رکھنے والے مسلم سیاستدال ماگوٹن داناؤ جو کنداؤ کے گور نر بھی ہی ان کا خیال ہے کہ ایم آئی ایل ایف ایک ایے بعض ریاستوں اور شہروں پر مشتل ایک اليے خطے كے قيام ير دهنامند موجائے گى جبال مسلم قوانين نافد مول كے لين صروری نہیں کہ وہ خطہ فلیائن سے الگ جی ہو۔

# سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ہر گزنہ پئیں سوناجا گئے سے ذیادہ احتیاط چاہتا ہے

1 (CHO)

جدید شنیب کے تحالف می سے ایک تحف ہے۔ بھاگ دورکی بے نتوابی ذریک انگرات اعصابی دباق ذہنی کھناو، ریشانیاں ، مساتل ،

خوف الجن عمو حصد الغرص التعداد اسباب شمارك جاسكة بس جوب نوالى كاسب بن سكت بي - الك ست كاسياب تاجركو نيند كول نسي آقي ؟اس كي وج صرف کاروباری آبار چرافاؤ بھی ہوسکتا ہے اور کوئی گریلونفسیاتی مسئلہ بھی۔ایک طالب علم استان کے زمانے می بے خوانی کا شکار ہوسکتا ہے اور ایک کرداد خاتون شوبرکی بردیس دوانگی یا بحوں کی بیماری کے سب نیند ک مخاس سے مووم ہوسکتی ہے۔ آئے دیلمس نندکیاہے ؟

نیندقدرت کا ایک پراسرار عمل ہے۔ دنیا بجرمیں ہونے والی تحقیقات ہے ا امجى تك جوكي معلوم موسكاب وه يب كر نيند بمادے لئے اسى قدد صرورى ب

جتنی ہوا اور غدا۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ مسلسل کئی دن کئی راتس جلگت رہے ہیں ۔ آخر کارشدید ذہنی اختلال کاشکار ہوگئے اور ان کو معمول يرآنے

مس كني دن لكے اور يہ مي ثابت بوچكا ہے كہ اگر كسي كومسلسل طويل عرص تك بداردين ير مجودكيا جائے تووہ یا گل بھی ہوسکتا ہے اور اس کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔

اس سب کے باوجود نیند کے بارے میں بعض باتس دلجيي اور ابميت كي حامل بس\_

ابرات كوكن كفي موتين ومكن ب كراب كا جواب دو تن كفي مواور اب كے جراواں

سن یا بھائی کانیند کا دورانیہ ساتھ اٹھ سے دس بارہ کھنٹے ہو۔ یہ بھی ایک حیرت انگز سلوب کر ایک ی والدی کی جراوال اولاد نیند کے معاملے می بالکل ایک دوسرے ك صند مجى موسكتے ہيں ، مختلف مجى موسكتى ہي كويا آپ كوئى فار مولانسى بناسكتے \_يہ

خود آپ کی طبیت اور مزاج پر مخصر ب که آپ کتنے گھنٹے نیند لے کر بازہ دم موجاتے ہیں۔

کم سونامفیہ ہے یامضر ہاس کا انحصار بھی آپ کی نیند کے دورائے پہے۔ اگر آپ ساتھ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے تین چار گھنٹے سے زیادہ نسیں سویاتے تو یہ وقتی طور پر آپ کی دہنی اور جسمانی کارکردگ کو متاثر کرے گالیکن اگر اس کو مستقل بنالیاجائے تو بھر آپ کی صحت خطرے میں پڑسکتی ہے۔

سال یہ بھی امرد کچی کا حال ہے کہ آپ اپن نیند کسی وجہ سے کھ دن پوری د کرسکیں تو بعد میں اس " صال تع شده " یا "گم شده" نیند کو بودا نسی کرسکتے ۔ صرف امتا جوگا کہ آپ ابتداء میں کھے دن زیادہ گھنٹے سولیں گے ۔

مكن ب آپ دفترس كونى ابم كام بحول كت بون جو كم يني كرياد آربا بو آپ کسی اور ذہنی کشکش یا حاق میں بسلا ہوں یاکوئی تلک کرنے والی بیماری خصوصا ایسی بماری جوسانس سے متعلق ہو جیسے زلہ از کام دور ، چھپھراوں کا ورم ، ہوائی نال ك تنكى ياس كاورم ، خواه گاه كاخير آرام ده ما حول ،كسى لا شعورى يا شعورى خوف كااثر ، ناپسندیده افراد کی موجودگی، ست زیاده تھکن (حالانکد تھکن بھی نیند لانے میں معاون ب)اپ ساتھی، خصوصا شرکی حیات سے کسی قسم کی ناراصلی، ناقص غذا کا استعمال، تيز بيجان اور تحريك بداكر في والى اشياء جي جائ وكافى وغيره كا استعمال ، جنسی الب کے بعد شدید تھکن اور کروری ، خواتین کے مخصوص ایام کی تکلیف الغراض السلط مي جو بھي بنيادي امر بواس كو دوركنے بغيرا بھي نيند نسي مسكتي۔ ست زیادہ پیٹ محرا ہونے یا بالکل فالی پیٹ ہونے سے مجی نیند متاثر ہوتی ہے۔ بعض افراد خواب آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا استعمال معالج کے مثورے اور رہنائی کے بغیر قطعی سیس کرنا چاہے کیونکدیہ اخری تدبیرے عام طالات می مذکورہ بالااساب میں سے جو بھی ہواس کو دور کرنے سے بھی نیند آجاتی ہے۔دواکے استعمال کی صرورت نسیں برتی واس کی وجیہے کہ ادویات کو اگر معمول ب جوابی یا کم خوابی پر استعمال کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو بعد میں جسم ان کافے ک طرح عادی ہوجاتا ہے۔ اچی نیند کے لئے پہلے آپ تمام کاموں اور عبادت سے فارغ ہوجائیں۔ نواب گاہ میں موسم کی مناسبت سے بسر استعمال کریں اچى نىندكے لئے پہلے آپ تمام كاموں اور عبادت سے فارغ ہوجائيں خواب گاہ میں موسم کی مناسبت ہے بستراستعمال کریں۔ نیم گرم پانی ے غسل کرلینا بھی ایک بہت موزو اور کار آمد طریقہ ہے۔ صاف ستحرا اور آرام ده لباس مين كرليث جائي \_ بسترند بهت رم بونا چاہت مد بالكل مخت بلكه درميانه بور

۔ نیم گرم پانی سے عسل کرلینا بھی ایک بت موذوں اور کادآمد طریقہ ہے۔ صاف مقرااور آدام دہ لباس بین کر لیٹ جائیں۔ بسرت بست نرم ہونا چاہئے نہ بالکل سخت بلکہ ددمیانہ ہو۔ بست نرم اور بت سخت بسرتاپ کو ہے آدام کردے گا۔ نواب گاہ میں دوشنی کم ہو تو بسرت ہے۔ بعض بلکی نیلی میں دوشنی کم ہو تو بسرت ہے۔ بعض لوگ اندھیرائے بغیر سو نسیں سکتے ، بعض بلکی نیلی یا سبزدوشنی پیند کرتے ہیں۔ نواب گاہ میں ثازہ ہواکی آمد ورفت کا مناسب استام کیا جائے اور سونے سے پہلے چائے ، کانی قسم کی اشیاء قطعی استعمال نہ کی جائیں ، یہ آپ کی نیند کو جھگادیں گی۔

ایک عام غلطی ۔ اکر اوگ سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیتے ہیں ۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس صورت میں معدے کو دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنجالنا پڑتی ہے اور عصندات تن جاتے ہیں اور اس تناق سے نیند بھاگ جاتی ہے ۔ ہسر صورت سی ہے کہ سونے سے کم سے کم تین گھنٹے پہلے کھانے کے ساتھ یا بعد دودھ استعمال کرلیا جائے ۔ اس کے بعد سونے تک کچ کھانا مناسب نہیں ماسواتے معل کی ہدایات کے ساتھ وقت نوشگواریادیں تازہ کرنے یا ایچی باتیں سوچنے سے نیند ہسر طور

پر آتی ہے۔ اگر آپ دفتر کے مسائل پر خور کرنے لگیں گے تو نینداؤ سکتی ہے۔
دراصل نیند کے آغاذ کے ساتھ ہی آپ کے جسمانی نظام میں کئ جبدیلیاں
دافع ہونے لگتی ہیں۔ دوڑ بھاگ میں آپ کے شفس کی دفتار جو ہوتی ہے ، نیند کے
وقت وہ بالکل مد هم پڑجاتی ہے ۔ حرکات قلب میں نمایاں کمی آجاتی ہے ۔ شریانیں
(باتھوں پیروں کی) پھیلنے لگتی ہیں اور جسم آستگی سے نیند کی حسین واد بول کی ست
بڑھنے لگتا ہے ۔ تفکرات اور جیان خیز اشیاء ان سب چیزوں کو ہلا ڈالتی ہے اس لئے
ان سے دور رہ کر ہی پر سکون نیند حاصل کی جاسکتی ہے۔

ا کیددلیب سوال ڈراونے خوابوں کے متعلق کیا جاتا ہے۔

کیا ڈراونے نوابوں کی کوئی حقیقت ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے ؟ پہلی بات

تو یہ ہے کہ ڈراوئے خواب محص تخیل کی پیداوار بھی ہوسکتے ہیں اور الشعور کی
گرفت بھی ۔ مثلا ایک طالبہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی پرنسپل انتقال کرگئ

ہے۔ یہ طالبہ کا الشعور ہے جو وہ اپنی پرنسپل کی موت کی صورت میں اس ہے پھٹکارا

ہائتی ہے ۔ ایک شخص خود کو پہاڑ ہے گرتا دیکھتا ہے ۔ ایک دی مرتبہ شخص ہے یہ
اس کا الشعوری خوف ہے کہ وہ اپنا مرتبہ کسی اسکینڈل کی وجہ سے کھو بیٹے گا۔ بعض

اس کا الشعوری خوف ہے کہ وہ اپنا مرتبہ کسی اسکینڈل کی وجہ سے کھو بیٹے گا۔ بعض

ڈراونے خواب کسی بیماری کا ردعمل بھی ہوئے تے خاص کر کرزور اعصاب کے لوگوں پر۔

ڈراونے خواب واقعی اچھا اثر نسیں چھوڑتے خاص کر کرزور اعصاب کے لوگوں پر۔

ڈراونے خواب واقعی اچھا اثر نسیں چھوڑتے خاص کر کرزور اعصاب کے لوگوں پر۔

الیے ڈراونے خواب عرف جس نے انسیاتی یا دونوں عوارض میں بستا افراد کو نظر

سالموم دکھاتی نسیں دیتے اور ان کی نیندگری ، خوشگوار اور پر سکون ہوتی ہے ۔ سا

# الك ذراسي كوشش مخاطب كوآب كااسير بناسكتى ہے فضی ارتفا کے چنداہم دان

"وقفه صحت کے لئے ست صروری ہے "ان گنت مواقع برآب نے یہ جلد مراعا یا سنا ہوگا۔ مختلف لوگ مختلف حوالوں سے اس جملے کا استعمال کرتے ہیں۔ علم نفیات ک روے دیکھاجاتے توکہاجاسکانے کہ"وتفرد صرف صحت کے لئے بلکہ متوازن ومفنوط شخصیت کے مناسب اظهار کے لئے بھی صروری ہے۔"

آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو تقریر کرتے دیکھا یا سنا ہوگا۔اپنے اپنے ہز و میدان میں یکنا دانھوروں ، ادہوں ، شاعروں ، صحافیوں ، اداکاروں کے انٹرولوز دیکھے یانے ہوں گے ریاب لوگ اپنی گفتگو، اپنے روایوں اور اپن حرکات میں چند محوں کے وقفے ضرور دیتے ہیں کیوں ؟اس لئے کہ ان کو پت ہوتا ہے کہ کامیاب

لوگوں کی شخصیت کا ایک اہم جزیہ مجی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ اور دلچسی اپن جانب مبدول کرانے کے لے کس بات کو شروع کرنے سے پہلے یا بات چیت کے دوران کماتی منروری اور بامقصد وقفہ ضرور دیتے ایں۔چند سکنڈی فاموشی گفتگو کو معنویت بختی ہے۔ فاموشی سے مرادیہ نہیں کہ آپ بلاوجہ چپ سادھ کر بیخ جائیں یاآپ کی فاموشی سے یاڑ جھلکے کہ آپ عدم تحفظ جلد بازى يا اندروني اصطراب وكشمكش كاشكاربي ۔ چند سکنڈ کے بامقصد وقفے سے آپ مخاطب یا

سامعین کویہ تاثر دے دہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لئے وقت ہے۔ سي اعتماد كي دولت سے مالامال بي اور اپنے كام اور اپنى بات سے كلى واقفيت ركھتے بی اوراس کی اہمیت سے آگاہیں۔

فاموشی اور سکوت کے لمحاتی وقف آپ کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں اور اطب آپ کی بات کوزیادہ توجہ سناہے اور آپ کی اہلیت پریقین کرنے لگا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مجی موقع ال جاتا ہے کہ آپ اسے خیالات کو مجتمع كركے زيادہ يكونى كے ساتھ اپن بات كو جارى كرسكيں اور ياگرى سانسي لے كر خودکو آرام دہ حالت میں لاسکس ۔ نیزاس لمحاتی وقفے سے فائدہ المحاتے ہوئے آپ مخاطب کی بات کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لاتحہ عمل اور گفتگو

میں بھی تبدیلی کرسکتے ہیں۔ خود کو وقت دینا سکھنے ، گفتگو کے دوران چند کھوں کا وقف ىدەوقت بى جۇئىپ خودكودے دے موتے بى \_ ئىساس طرح لوگوں كى لگاه مى می خودکوان لوگوں کی بر نسبت مماز بنارے ہوتے ہیں جورکے بغیر بولے یا جارب ہوتے بیں اور ان کی باتیں ہواس تحلیل ہوری ہوتی ہیں۔

زندگی کے برمطالعے کی طرح گفتگو اور ضاموشی کے درمیان توازن قائم رکھیں۔ سے بھنا مخاطب کو منا اُڑ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

اپن بات ہواکی تدرید کریں۔ اپن شخصیت کو سلصنے والے کی تگاہ میں مماز بناتے ۔ جلد بازی کا مظاہرہ د کریں ۔ ممہر ممر کر بات کریں لیکن اتنا بھی شس کہ

ہے کی اور سارے کی مخلوق لکیں۔اپنے کام اور بات چیت میں صروری اور لمحاتی وقفے دینے کی عادت اپناکر اپن یادداشت کو بھی سربنارے ہوتے ہیں۔آپ كواتناوقت ال جاتاب كرابسام وال شخص كانام ياس كى كسى بات يا حوالے كو ذهن مي لاسكي اور پھر اس کی دوشن میں اپن بات کرسکیں۔

اپ رویے اور شخصیت کو ممراؤ اور بردباری ے میز کرنے اور اپن بات چیت کو معنویت اور اہمیتدینے کے لئے آپ کومشق کی ضرورت بڑے گ

اور اس مشق میں انسانی نفسیات اور رواوں کا علم آپ کی مدد کرے گا۔ کسی بھی شخص کے ساتھ جذباتی اور ذہن دشتے کو مصبوط بنانے کے لئے جبال اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دباں می اپنائیت کے احساس کی موجودگ می ضروری ہوتی ہے ۔ ملاقات کے دوران مناسب گرم جوشی کا اظہار اور ملاقات کے آغاز اور اختتام پر مصافے اور معافقے کا سمارا لینا اپنائیت کے احساس کو فروع دیتا ہے۔ مصافہ اور معانقہ جہاں ایک طرف گرم جوشی اور اپنائیت کو ظاہر کررہا ہوتا ہے وہاں دوسری طرف آپ کو صروری وقفہ بھی فراہم کررہا ہوتا ہے۔ ملاقات کے آغاز میں کیا جائے والا مصافی اور معانقة آپ کی یادداشت کھولتا ہے۔ مخاطب کے ہاتھ ملائے اور گھے لئے کے اندازے آپ اس کی شخصیت اور نفسیات کے بارے میں اندازہ لگاسکتے ہیں۔

ہتھ اور گھ لگاکر آپ اپن سوچ اور شخصیت کی حرارت، توانائی اور جذب اس تک پہنچا سکتے ہیں غرصنیک اس کھاتی وقفے کے دوران آپ رواداری اور عحبت کے اظمار کے ساتھ ساتھ نفسیات کے بنیادی اصولوں کی مُدر لے کر مخاطب سے اپنے تعلق کو مزید مصبوط بناسکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے مستقبل اور کامیابی کی راہ ہموار کرسکتے ہیں۔

لیکن بریادرہ کہ مخاطب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھارہا ہوگا۔ ہاتھ ملانے اور گھے لئے کے عمل کونہ اتنا سرسری اور سطی رکھیں کہ مخاطب کے ہاتھ کی بڈیاں اور پسلیاں چیخ اٹھیں اور نہ ہی اتنی دیر تک مخاطب کا ہاتھ تھا ہے دہیں اور اسے گھے لگاکر کھڑنے دہیں کہ وہ گھراجائے ۔ مناسب وقت، مناسب طاقت اور مناسب کر مجوشی ہی مخاطب کے ذہیں پر آپ کی شخصیت کا مناسب ناثر قائم کرسکے گی اور یہ چیز مشق سے کاطب کے ذہیں پر آپ کی شخصیت کا مناسب ناثر قائم کرسکے گی اور یہ چیز مشق سے ماصل ہوسکتی ہے ۔ مصافحے اور معافقے کے وقت درج ذبیں باتوں کا خیال رکھی ۔

مناسب فاصلے کے ساتھ مخاطب ہے ہاتھ ملائیں یا اے ملے لگائیں۔ انتظار نہ کریں۔ میل آپ کریں اور ہاتھ بڑھائیں۔

محفن انگلیوں سے مخاطب کی جھیلی کو چھونے سے کام نسیں چلے گا۔ مخاطب کی جھیلی کو اپن جھیلی کی گرفت میں لیں ۔ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں اور مروجہ طریقے کی بجائے ذرازیادہ دیر تک ہاتھ تھاہے رکھیں ۔

زیادہ گر مجوشی اور اپنائیت کا اظہار کرناہے تو دوسرے باتھ سے مخاطب کی بھتے میں گرفت میں لین سے خیال رہے کہ آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ نسس کرناہے۔

مصافیے کے ساتھ ساتھ حال احوال بھی پوچھتے رہیں۔ مصلفے کے بعد تیزی سے ہاتھ نہ چیڑا تیں بلکہ کچھ و تقد دیں۔

ای طرح کھے لئے وقت مجی خیال رکھیں کر آپ اپنا جسم کاطب کے جسم کے ساتھ راگئیں نسیں اور دبی اے جسم کی وسٹسٹ کریں اور دبی اپنے بدن کا سادا ذور کاطب کے اور ڈال کر کھڑے ہوجائیں اور دبی معافقے کو اتنا طول دیں کر سامنے والا بزار ہوجائے۔

آپ کا گھے لینے کا انداز ہمت بندھائے ، خیال رکھنے اور اعتماد کرنے کی عکای کرے تو آپ کا خاطب کے ساتھ زیادہ متحکم تعلقات استواد کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ دیگر لوگوں کی بہ نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں ۔ المیے لوگوں کو آپ ہر بارزیادہ دیر تک گھے لگا کہ گھڑا دہیں گے تو وہ مندے تو کھی نسمی کسی کے لیکن اندرونی طور پر وہ آپ ہے کھینے چلے جائیں گے اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ ہے لئے ہوئے کمڑا نے گئے۔

مصافی اور معافق کے وقت آپ کے چرے پر خوشگوار مسکراہٹ ضرور ہونی چاہئے۔ یہ نہ ہوکہ آپ محص رسما کس سے ہاتھ ملارہ ہیں اور آپ کا چرہ اور انداز چنلی کھارہا ہو کہ آپ اس سے مجبوراً مل رہ ہیں۔ دشمن سے بھی کھلے دل کے ساتھ ملیں۔ ایسا ہونا کچھ انوکھی بات ہیں۔ دشمن سے بھی کھلے دل کے ساتھ ملیں۔ ایسا ہونا کچھ انوکھی بات شمیں کہ آج کادشمن کل کادوست ثابت ہو۔

کمبی بھی بھی ہے اچانک ہاتھ ڈال کرکسی کو گھ لگانے کی کوشش نے کریں۔ سومیں سے تنانوے لوگ یہ انداز پیند نسیں کرتے۔ آپ خواہ کسی سے گتنے ہی ہے تکلف کیوں نہ ہوں اس کے کندھے پر ہاتھ دکھنے یا اسے گھ لگانے سے پہلے اسے اپنا چرہ صرور دکھائیں۔

مصلفے اور معافق کے وقت آپ کے چرے پر نوشگوار مسکراہ ف صرور ہونی چاہئے رید ہو کہ آپ محص رسماکسی سے ہاتھ ملارہ بیں اور آپ کا چرہ اور انداز چنلی کھارہا ہو کہ آپ اس سے مجبورا ال رہے ہیں۔ دشمن سے بھی کھلے دل کے ساتھ ملیں ۔الیما ہوناکھ انوکھی بات نہیں کہ آج کا دشمن کل کا دوست ثابت ہو۔

اپ جس طرح اپ بحوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ، انسي گودس لے كريادكرتے بى، تھكيال ديے بى مرسلاتے بى -ان كے ہاتھ پاؤں دباتے ہیں یعن اپنے جسمانی لس کے در ایع اپن محبت کا عملی مظاہرہ کرتے میں اس طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مربالغ شخص کے اندر بھی ایک بچے چھیا ہوا موتا ب اوروه بياس وقت آپ سانوس موكاجب آپ اي جساني لس كىدد ے اے اپنائیت کا اصاس دلائی گے ۔ مسلدیہ کے ہم تہذیب و معاشرے کے مروبد اصولوں کواس مد تک اپن زندگی میں داخل کر اینے ہیں کہ پھر فطرت و نفسات کے بنیادی اصول ہمارے ذہن ہے محو ہوجاتے ہیں۔اس کی سب بری مثال ب دی جاسکتی ہے کہ بوں بوں آپ کا بچد برا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے جسمانی الس كا تعلق كم موماً چلا جامات اور جونسي وه عهد بلوعت من قدم ركما ب اب مھے لگتے ہیں کہ بس اب اس کے سرکوسلانے ، وی کو تھی اور کھے لگانے کا سلسلہ ختم ۔ بچ بڑا ہوگیا ہے ، بچے جسمانی اور ذہنی طور پر بڑے صرور ہوجاتے ہیں لکن جذباتی سطح پر برشخص کے اندر ایک معصوم بچہ تمام عمر زندہ رہتا ہے۔اسے وقبآ فوقراتسلی و تشفی کی صرورت بوق ب اور یہ تسلی و تشفی مارے اور آپ کے سوا کوئی اور شیں دے سکا اور اس کے لئے اکٹر اوقات زبانی محبت کا اظہار کائی سس وقا جسمانی اس کی بھی صرورت روق ہے۔ دوران ملقات موقع محل کی مناسبت ے مخاطب كے كندم يا باتو يا باتوركے اس كى وائد تھكنے ،مركو چونے لين ست

می مخاط ہوکر اور وہ مجی کمجی کمجی۔ خصوصا ان مواقع پر جب آپ کسی کو مباد کبادد ہے ۔ اب موں یا اسے کوئی تصیحت کر دہ ہوں یا اسے کچ محمد ہوں یا اسے کچ محمد ہوں یا اس کی ہمت بڑھا مرد ہوں یا اس کی ہمت بڑھا دہ ہوں یا اس کی ہمت بڑھا دہ ہوں یا اس کی ہمت بڑھا دہ ہوں یا کسی خاص بات کی جانب اس کی توجہ مبذول کرادہ ہوں یا اسے کسی نے کام کے حوالے سے تیار کر دہ جوں یا اس کی کسی بات پر خوشی و مسرت کا

اظمار کررہ ہوں یا اسے اطمینان دلارہ ہوں۔ الیے مواقع پر جسمانی کس کی اہمیت زیادہ ہوجاتی ہے اور عموما مخاطب ہما بھی نسیں مانتا۔ اس طرح آپ سلمنے والے شخص کے اندر چھے ہوئے بچے کو اپنے آپ سے قریب کرسکتے ہیں اور بچ جب کھی کے کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا کرلیا ہے تو سبت کم اور وہ بھی مخصوص حالات میں وہ وابستگی ختم ہو پاتی ہے۔

### مجاب اور حيا كااسلامي تصور

### دراصل عورت اور مرد دونول كامحافظ

ترقی کی دور نہانے کی ہوا اور جدیدیت کے گھٹے ہوتے تصورات نے اگر اہل اسلام کے ایک طنے کی نظر میں تجاب اور حیاء کے اسلامی تصور کو فرسودہ بنادیا ہے تو وہیں اس کے برعکس ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ اس تصور نے ایسے ذہنوں اور دلوں ہر دستک دے کر اپنی اہمیت تسلیم کروائی ہے جو ابھی کل تک شاید اسلام کا نام لینا گوارہ نہ کرتے تھے کچھ میں مال امریکہ کے ایک صوبے میں دیشم کے کارفانے میں جانفشانی سے کام کرنے والے مسر گریر انگا اور ان کی بیوی کا تھا۔ وہ دونوں این بجول کے روشن مستقبل کے لیے بسترسابان فراہم ان کی بیوی کا تھا۔ وہ دونوں این بجول کے روشن مستقبل کے لیے بسترسابان فراہم

کرنے کے ممتیٰ تھے۔ 1950ء میں ان کے سیال ایک بیٹی کا تولد ہوا ہو آگے چل کر الزبیت برانگل کے نام سے مشور ہوئی۔ جسیا کہ تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگ میں جن محرومیوں کا سامنا انھیں کرنا پڑا ان کی اولاد بھی ان کاشکار نہ ہو۔ برانگلے نے الزبیت کو پال بوس کر اس قابل بنایا کہ وہ بسر تعلیم عاصل کرسکے سال تک کہ اسے میڈیکل کالج

سی داخلہ مل گیا۔ وہ ایک ذبین لؤکی تھی، اس نے تعلیمی مراص کامیابی سے طے کیے اور اے ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر کالج سے نگانا تھا۔ ڈاکٹر تو وہ صرور بن لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی میں انقلاب بھی آیا۔ گویا اگر اس کے والدین کے دل میں اسے ڈاکٹر بنانے کی خواجش نہ پیدا ہوئی ہوتی تو یہ انقلاب بھی واقع نہ ہوتا جس کی تفصیل آگے آدی ہے۔

ایک ذبین اور سنجدہ طالبہ کی حیثیت سے مسائل حیات پر گرائی سے غورو فکر کی عادت الزبھ میں پرد چکی تھی۔ اپنے مطالعہ اور انسانی جسم کی تشریح کے دوران جب

وہ اس کی تشکیل کے مراص اور موجودہ شکل و صورت پر غور کرتی توجیعے مبهوت ہوکر رہ جاتی اور یہ سوچتی کہ جو سائنسی تعبیرات اس ضمن میں پیش کی جاتی رہی ہیں ان سب سے پرے کوئی اور ائی حقیقت ہے جس تک رسائی کے لیے وہ بے قرار ہے ۔ انسان کے ارتقاء کے مختلف نظریات اور اس سلسلے میں اسلامی موقف کا اس نے مطالعہ کیا تو اسے ایسا لگا کہ ایک نئی حقیقت اس پر روشن ہورہی ہے ۔ اب ایلزہمتر کی دلیسی اور ان کا شعور بھی پختہ ہوچلا تھا لہذا انھوں نے بعض ایر بھی اور ان کا شعور بھی پختہ ہوچلا تھا لہذا انھوں نے بعض احباب کی درسے اسلام اور دیگر ادیان سماویہ کا تقابلی مطالعہ کیا تو وہ اس تیجے پر سینچیں احباب کی درسے اسلام اور دیگر ادیان سماویہ کا تقابلی مطالعہ کیا تو وہ اس تیجے پر سینچیں

کہ ان سب میں اسلام انسانی عقل سے قریب ترہے۔اب اسلامی تعلیمات کے مطالعے میں انھیں ایک خاص طرح کا سکون و اطمینان حاصل ہونے لگا۔

ڈاکٹر ایلز بھ برانگے یہ اعتراف کرتی بین کہ اسلام کے مطالع نے انھیں باور کرایا کہ کوئی ایسا مالک کل ہے جس نے ادحن وسما کی تخلیق کی اور کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں

تحااور اس کامقصد سی ہے کہ انسان اس کی قدرت پر متحیر بھوکر وصرانیت کا تھیں کرے اور شرک ہے ہیے۔ یعنی کہ وہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اور جب وہ کا تنات تخلیق کر سکتا ہے تو اس وجود کی بھی تخلیق اللہ کے لیے مشکل کیوں ہوتی جو اس کا تنات کو آباد رکھے ۔ اس طور پر اگر انسان خود اپنے قدوقامت پر نظر ڈالے تو یہ سمجھے میں دیر نے گئے گی کہ اس کی تخلیق اعجاز المی ہے ڈاکٹر ایلز بھ مزید کہتی ہیں کہ اسلام نے ان پر تخلیق انسان کا داز منکشف کردیا

والٹرایز بقہ مزید سی ہیں کہ اسلام نے ان پر علیق انسان کا راز منطقف کردیا اور انھیں یقین آگیا کہ انسانی عقل چاہے جس معراج کو بھی سیخ جائے ، عظریت

دانشوری اور علمیت جس مقام کو بھی چھولیں نفس، دوح اور جسم انسانی کی تشکیل جید امود اپن جگہ پردازی دہیں گے اور ان کاعلم اللہ کے سواکسی کو بھی نہ ہوسکے گا۔
ایلز بھاس پراللہ کاشکر اداکرتی ہیں۔انسانی جسم کی تشکیل پر عود و نوعن نے اللہ ک وصدانیت اور عدم شرکت تک تھنے کی داہ ان کے سامنے کھول دی اور انھیں یہ بتایا کہ اللہ کو بوری انسانیت کی سلامتی اور فلاح مقصود ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے آخری پیغام کی صورت میں اسلام نازل کیا جے بڑے بڑے بڑے پہرے پیغیروں اور مقرب بندوں نے آبول کیا اور انسانوں کے درمیان چھیلایا۔ سی وہ ذہن ہے جو ذہنوں کو دن اور داست کے خالق کے بارے میں عور وفکر کی دعوت دیتا ہے ان لوگوں کا وصف خاص ہے جو حقیقت کے متلاثی رہتے ہیں۔ اس کی مثال وہ ان لوگوں کا وصف خاص ہے جو حقیقت کے متلاثی رہتے ہیں۔ اس کی مثال وہ دن اور دات کی شخصیت ہے دیتی ہیں کہ آپ ہمروں ھورو فکر میں ڈو بے دہتے تھے اور دن اور دات کی شخصیت ہے دیتی ہیں کہ آپ ہمروں ھورو فکر میں ڈو بے دہتے تھے اور دن اور دات کی شخصیت نے آپ کو وہ مقام بحثا کہ اللہ کی طرف سے خورو فکر فرائے تھے اور اس صفت نے آپ کو وہ مقام بحثا کہ اللہ کی طرف سے خورو فکر فرائے تھے اور اس صفت نے آپ کو وہ مقام بحثا کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا چیام ان کے درمیان لے جانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا انتخاب کیا انسانوں کی ہدایت کا چیام ان کے درمیان لے جانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا انسانوں کی ہدایت کا چیام ان کے درمیان لے جانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا انسانوں کی ہدایت کا چیام ان کے درمیان لے جانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا انسانوں کی ہدایت کا چیام ان کے درمیان لے جانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا

جائے۔ ایلز بق نے وی کے پہلے لفظ اقراکے بزول سے اسلام کا پیغام انسانوں تک سپنچالینے کے بعدرسول اکرم کی وفات تک کے واقعات کے مطالعے کی روشیٰ ہیں یہ تنجہ لکالاے ۔ آپ کی ذات اقدس ساری دنیا کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھی ہے دوہ یہ بحی محسوس کرتی ہیں کلمہ شادت بڑھ کر صف اسلام میں شامل ہونے کے ساتھ ہی انحوں نے اسلامی پر دہ اختیار کرلیا ہو عورت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مرد کی بھی حفاظت کرتا ہے ۔ انحوں نے ایک با اخلاق دین دار مسلمان سے شادی کی ہے جن ساخطات کرتا ہے ۔ انحوں نے ایک با اخلاق دین دار مسلمان سے شادی کی ہے جن سے انحوں نے قرآن بڑھا اور عربی زبان سکمی تاکہ عبادات کی بابندی ہوسکے اور آب ان کی بڑی آرزو تھی ۔ اس دوران انحوں نے فریضہ ججی ادائی بھی کی ہے اور آب دبرم بیتے ہوئے قرآن حفظ کر لینے اور سمجے کر بڑھنے کی اہلیت کے حصول کی دھاگ ۔ اس نعمت پر فکلر ادا کرتے ہوئے ان کی آ تکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کہ اللہ نے درخوان انحص حافظ بنادیا اور تلاوت قرآن پر دوام بھتا ہے کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ قرآن انحص کے اصولوں پر جو عمل پیرارہتا ہے دور حاصر کی بادی خرافات اس کے امن و سکون کے معرف کو معتشر نعس کر سکتیں ۔ سے

## كياپيدائش سے پہلے بچے كاجنس معلوم كرنادرست ب

### آپ کے سوال اور ان کے فقی جواب

سائنس نے اس صدی کے نصف آخر میں تیز دفار ترقی کی ہے۔ دیگر سوال هجوں میں بے پناہ ترقیوں کے ساتھ طب کے مدان میں ایک جرت انگیز کامیابی یہ بتائی جاتی ہے کہ اب رخم ادر کے اندر پلتے ہوئے جنین کی جنس کا تعین کیا جاسکتا ہے ۔ کیا یہ عمل ہمارے اس عقیدے کے منافی شہیں ہے کہ ادحام میں کیا ہے ،اس کا علم صرف اللہ سجاد تعالی کو ہے ۔ اور کیا ایسا کرنا علم عیب میں مداخلت نسس ہے ؟

بحواب الله تعالى كا ارشاد ب ان الله عنده علم الساعه وينزل النيف، ويعلم الى الدمن الله عنده علم الساعه وينزل النيف، ويعلم الى الاصام و ما تدرى نفس باذا تكسب غدا وما تدرى نفس باى ادخ تموت والكى كو اس آیت كرید میں پانچ الیه امور غیبی كا ذکر ہے جن كاعلم الله كے سواكسى كو سنسى سنسى سند ملاتك كواور نه جن و بشركو - جبال تك سوال ہے اس بات كاكه سائنسى كا تعين مكن ہوگيا ہے تو اس سلسلے میں شايد ترقیات كے نتیج میں جنین كی جنس كا تعین ممكن ہوگيا ہے تو اس سلسلے میں شايد ممارى نظران شرائط اور حالات يوسے بعد جاتی ہے جو تعین جنس جنبي كی جانچ كے مارى نظران شرائط اور حالات يوسے بعد جانی ملے خاص مدت كرد جانے كے ضرورى بیں ۔ مثلا يو كه بر جانچ استقراد حمل كى الميك خاص مدت كرد جانے كے



بی ممکن ہے اور اس دوران مغیبات خسد کا فیصلہ اللہ کی جانب ہے ہوجاتا ہے۔ یعنی یہ کہ رحم مادر میں ہو جنین ہے وہ بڑ ہے یا مادہ ، صل لح ہے یا بد بخت اس کارزق کشادہ ہے یا تنگ اس کی موت کب واقع ہوگی اور کس

زمین پر واقع ہوگی۔ سائنس کا بنیادی سرو کار جونکہ براہ داست محسوں کے جانے اوالے اور نظر آنے والے مظاہرے ہاں لیے وہ جنبین کی ابتدائی شکل وصورت افتیاد کرنے کے مرطے ہے ہی اپناعمل شروع کرتی ہے اور اس سے پہلے کی کیفیات سے اے کوئی غرض نہیں اور یہ وہ سرطہ جس کے متعلقات کا واقعی کسی کو علم نہیں۔ ان کا علم غیب میں تھا اور آج مجی ہے۔ جب آپ کسی ماہر طبیب کے پاس اس غرض ہے کسی خاتون کو لے جائیں گے تو وہ یہ نہیں کے گاکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس غرض ہے کی ولادت ہونے والی ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹ ہے اور آپ کو

یقین دلانے کے لیے ہم جانچ کرکے بھی دکھادیتے ہیں۔

سوال مادے جانے والے ایک صاحب ہیں۔ قریق بازاد میں ان کی دوکان اس کے بیان کی دوکان ہے۔ ان کے بیان کی والیان نقد ادائیگ کرکے لینے کے علاوہ اس کی معید باباز قسطوں پر بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس سامان کی جموعی قیمت نقد اداکر دہ قیمت کے مقابلے میں کچے ذیادہ ہوجاتی ہے۔ میں نے بھی کئی باد سوچا کہ پیکمشت ادائیگی کی گنجائش رہتی نسیں ہے اور بعض اشیاء کی صرورت شدید ہے لین اس خیال ہے اس پر عمل نہ کرمکا کہ پند نسیں یہ طریقہ جائز ہے بھی یا نسیں یہ براہ کرم مشورہ دیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟

جواب فرض کیے کہ آپ نے ایک ہزاد روپے کی دو کرسیاں اس دو کانداد

عریدی اور خریت وقت سوروپ ادا کردے ۔ کرسیاں آپ اپنے گھر لے

آئے۔ابوہ آپ کی ملکیت ہیں۔اس کے بعد آپ سوسوروپے کی دی قسطوں میں

کرسوں کی قیمت چکادیں گے تو وہ مجموعی طور پر آپ کو گیارہ سو میں پردیں گی۔اس

طرح اگر آپ کو دی دو کرسیاں ایک ہزاد میں نقد پینے کے بعد اپنے دوسرے گابک کو

گیارہ سو کا دام بتائے اور گابک وہ قیمت ادا کرنے پر داختی ہوجائے تو اس میں کوئی

قباحت نسیں ہے ۔ یہ بچ درست سمجھی جانے گی اور اول الذکر بچ بھی درست سمجھی

جائے گی یعنی کر کسی شی کو مؤجل قیمت کو اس کی معجل قیمت کے مقل بلے میں ذیادہ

مقرد کرنے میں حرج نسیں۔

سوال وہ شخص جے ماہ رمضان کے دوران سفر درپیش ہواس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے یا عام دنوں کی طرح کھانا پینا، خصوصااس بنا پر کدنی زماند وسائل سفر میں سبت ترقی ہو گئی ہے ۔ اب پیدل اور اونٹ گھوڑے سے سفر کا رواج تو ہے

### بقیہ: مغرب میں اسلام کامطلب ہے تشدد

کردی ہے۔ اس سلسلہ میں مسلمان دوسرے اقلیتوں کے عمل سے بھی کچے د سکھ سکے کہ میلی دیژن اور متوع درائع ابلاغ کا وسیع پیمانے پر استعمال کرکے امریکیوں کو اسلام کے بارے میں صحیح مطوبات فراہم کرتے ، اس کے برخلاف امریکہ کے میودی حالانکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم ہے ، کیکن وہ ہر نئی تبدیل سے بڑی قوت ، فعالیت اور سرگری سے میودیت اور اسرائیل کے بارے میں فائدہ اٹھانے کی جربور کوسشس کرتے ہیں۔

سوال یہ ب کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے ؟ میرا جواب یہ ب کہ اسلام
کے بارے میں غلط فمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ہی حق کی آواز بلند کرنے کی
کوششش بھی ست ضروری ہے۔ ہم میں سے ہرا یک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جن
طالت میں جو کام کرتے ہیں اپنے کاندھ یہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں نیز ہر چگہ کے
مسلمانوں یہ یوید لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام سماج سے ذیادہ سے ذیادہ جو ڈلیں

نسی ۔ ریل موٹر کار بوائی اور بحری جازوں کا زمانہ ہے۔

جواب مافركے ليے بسري ب كدوه سرس دوزه در كے ليكن اگر دكھ لے توکوئی مرج بھی نسی ہے ، تاہم اس پر اصرار نسی کیا جاسکتا۔ بعض حضرات کو یہ کتے ہوتے سناگیا ہے کہ سلطے وار روز در کھنے میں ایک عادت سی بن جاتی ہے اور اس کی وج سے روزے اورے اوجاتے ہیں ابعد میں قصار کھنے میں تسلسل ختم موجانے کی بناء پر میشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عدر ہے جس میں سل پندی کے علاوه اور کسی خیال کو دخل نسی \_ سفر کی حالت میں روزه ید رکھنا اور رکھنا دونوں رسول الله سے ثابت بی مركرى اور صعوبت كے برصنے كا اگر خوف بو توروزہ توڑا جاسكتاب \_ ايك بادرسول الله كومعلوم مواكر ايك شخص جوروز \_ كى حالت مي تھا، گری کی شدت کی وجہ سے راستہ مجمول گیا تو آپ نے فرما یا کہ سفر میں روزہ رکھنا انچانس ہے۔اللہ کو یہد ہے کہ اس کے بندے اس کی دی گئی آسانوں ے فائدہ اٹھائیں اور اے ناپسدے کہ اس کے بندے ان آسانیوں سے خود کو مروم كرك كاه مي بملا بول ـ بالفاظ ديكر الله تعالى اب بندول كى طرف اي فيصلول ي عل درآ مد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔اس اعتبارے لوگ کسی کاسفر کری چاہے پدل یا اونث، محدوث علایا موائی جبازے ان کی حیثیت مولی سافری می اور ان پر مذكوره رخصت كايكسال طورير اطلاق موكاء الله تعالى نے رسول كے زبائے مي سفر اور اقامت کے جو صابط وجن فرادے تھے وہ صرف اس زانے کے لیے سس بلک برزمانے کے لیے تھے اور اس میں جو بات کھوڈا تھی وہ تھی انسان کے اپنے مستقر چھوڑنے کے بعدے اس کی معمولات میں واقع ہونے والی تبدیلیوں اور صعوبتوں کا جن كا امكان بر صورت مي موجود ربتا ہے ۔

کیونکدید عمل اسلام کی عقلی اور وجدانی تصویر صحیح کرنے میں معاون ہوگا، خصوصا ان اقدار میں جو اسلام علیائیت اور بیودیت کے در سیان مشرک میں۔

ای سلسلہ میں میں نے ایک دستاویز تیار کی تھی جس کے سلسلہ میں مجھے بھین ہے کہ وہ اسلام کے سلسلہ میں دائج غلط عقلی اور وجدانی تصورات کو ختم کرنے اور اسلام کے حیں ایک خوشگوار احساس پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگ ۔ امریکی مسلمانوں کے ذریعہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کی تیاری عمل میں آئی ہے ۔ اسلام کے سلسلہ میں غلط فہمیوں اور ان کے ازالہ کے تعاق سے ملشیا میں معقدہ ایک ورکشاپ میں شرکت سے بھے اس کام کے لیے خاصا وصلہ بلاناس کا متن میں انے دنیا ہو کے مسلمانوں سے مشورہ سے تیار کیا ۔ اس سلسلہ میں تھے اپ نہ بی استاذاور ان کے خیالات سے بھی کافی فائدہ ہوا جنوں نے اختلافات کے بجائے مشرک اقدار پر کافی ذور دیا ہے ۔ تھے اس بات پر شرح صدر حاصل ہے کہ دنیا میں مشرک اقدار پر کافی ذور دیا ہے ۔ تھے اس بات پر شرح صدر حاصل ہے کہ دنیا میں وسلامتی ندا ہوں کی باہمی مفاہمت کے بغیر ممکن نہیں ۔ س

میں پیس سال کی لڑکی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کے سامنے گھراہث اور جھیک سوال میں ہی ای طرح شرم آتی تھی۔ اس کی وجہ سے میری زندگی میں ست سی مشکلیں ہمیں۔ بارہامیں نے کوششش کی کہ اس کروری پر قابو یالوں لیکن افسوس کہ کاسیابی ما س سکی مسجو شیں پاری ہوں کہ اس

ریدان کوکیے مل کروں۔ بریدان کوکیے مل کروں۔ شرم و حیا ہے گھراہٹ پیدا ہونا ایک ایسی صفت ہے جو عور تول میں جواب ہونی چاہتے اور اس صفت کی حامل عور تول کو پسند کیا جاتا ہے۔اس کے يرعكس تنزطرار اورب باك حور تول كولوك انتاليدر نهي كرت اور شادى ك معلط من تو خاص طورے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی میں شرم وحیا ہو اور یہ مشرقی معاشروں کی ست برحی سماحی قدرے۔ بال ایک بات صرورے که اگرید شرم وحیاحدے زیادہ برخھ جائے تواس سے سائل پیدا ہونے لگتے ہی بیال تک لڑکی یا عورت کو زندگی میں اپنے فرائعن کی ادامی می دهوادی پیش آنے لگتی ہے۔ اس کی مثل آپ ہی ہی کہ تھراہٹ کانے عارض آب کومنتقل لگ گیاہے۔ ایک بات واضع طور بر کسی ہے وہ کہ اگر آپ کو شوہر کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ اختلاط کے تصور و خیال سے گھراہٹ موتی تومسئلہ زیادہ سنگین سمجھا جاتا لیکن اس میں شرم کا عضر بھی بردی صد تک داخل ہے اس لے ہمیں پوری توقع ہے کہ اس مشکل کو کچ عربے میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے میں اس کے ساتھ اپنے میں اس کے ساتھ اپنے دور کیا جاسکتا ہے۔ یہ شرم اس بات کا اشارہ ہے کہ جو سے جھے اپنے شوہر سے جھے گھا۔ آتی ہے گی اور اس کی ضدمت بھی کرتی ہوں لیکن کچ ماہ گزر لے کے دور کیا جاسکتا ہے۔ یہ شرم اس بات کا اشارہ ہے کہ جو

نسوائی مذبات و احساسات ایک لوکی اور عورت می جونے جابس وہ آپ می بوری طرح موجود ہیں۔اب رہ گئی ان کے اظہاریا اس کی طرف رغبت دلالے بر تھبراہٹ طاری ہولے کی بات تو اس کی اصل وجہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ شادی کے مطے تک سینے تک می لاکیوں سے کوئی اس موصوع پر تبادلہ عیال کرنے والا کوئی نس ملا۔ جان اس طرح کے دائے گھر کے بزرگ نکال لیتے ہی دباں پریشانی نستا س كم پيش آتى ہے۔ عموا كر من اس طرح كے دموز الاكيوں كو مناسب بيرائے ميں ان كے اندر جسانی تبدیلیوں کے نمودار ہونے کے وقت سے بتائے جالے لگتے ہی ۔ مختر خاندانول مي شايد اس كاموقع ل يا بالمواوريه مجوليا جان موكدوقت آلے يرسب كي سمج من آجائے گااور مجم می آجانا مجی ہے لیکن مستثنیات برجگہ ہوتی ہی اور اس کی ایک

اب بمادی محبت اس کاایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپ فوہرے اپ فیلی بیک گراونڈ یر گفتگو کریں ۔ انھیں بتائیں کرکس طرح آپ کو مردوں کے سامنے شدید گھرابٹ بوق تی این والد کے سامنے آپ کھری نس رہ سکتی تھیں۔ اس سے یہ بوگا كرآب كى اس كرورى سے كسى قلط فهى مي وہ بداً ہوتے بغير وہ آپ كے ساتھ تعاون کرسکتے ہیں اور آپ می مختلف موصوعات ہر تبادلہ خیالات کے دوران یہ جھجک آہستہ است دفع ہوگی۔ اور جونکد انحس یہ مطوم ہوچکا ہوگا کہ یہ آپ کی یہ کیفیت آپ کے ادادے اور قدرت سے باہر ہے اس لیے وہ صبرے کام لس کے بلد آپ کی حالت ہر

الحس بمدردي بھي آپ سے پيدا ہوگي۔

اسے یہ جی کرسکتی میں کہ آسے کی وہ ہم عر اور ای جن کی شادی ہو کی ہے ان سے اردوای زندگی کے تجربات یر نجی گفتگو کری ، ان کے تاثرات معلوم کری ، اپنے محسوسات ان کو بتائیں۔ ہوسکا ہے کہ اس عمر کو تی جانے کے بعد بھی آپ کے ذہن کا کونی گوشہ ایسا ہو جہاں بعض طفلانہ تصورات اسمی جاگزیں ہوں یعنی یہ کر کسی ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ ایک عمل جو فطری تفاضاہے اور جس سے عموا لوگوں کو کوئی نفصان نہیں پہنچا بلکہ باعث خیرہے اس سے آپ کو صرر کا اندیشہ ہے یا وہ آپ -c- Lo 2 2

ا کی بات اور مجی ہے۔ ایسانسی کر آپ جیسی لوکیاں بی اس اندھے میں بملا ر بتى ميں بلك بعض مردوں ميں مجى اس طرح كى بھجك اجدائى مراحل ميں يريشان كرتى ہے لیکن احباب اور قربی رشد داروں سے اس موضوع کے مختلف پہلوؤل پر بات چیت اور اتده زندگی من اس کی اہمیت اور مصرت کو سمجہ پیدا کر لینے اس بر قابو پالیا جاتا ہے۔

میری عرد23 سال ہے۔ میرے گر دالوں نے زیردسی محج ایک الیے شخص سوال کے ساتھ بیاہ دیا جوعر میں مجھ نے بیس سال بڑا ہے اور صرف ید دیکھا کہ

اس کے پاس کافی ال ودوات ہے۔ انھوں نے طرح طرح سے اس کے ساتھ شادی کرلینے

بعدوہ مجے طعید دینے لگاکہ میرے گھر والوں نے بڑی رقم لے کر اس کے باتھ مجے 🗃 دیا ہ اور اس بات کا علم محم نسی ہے۔ اس وجدے وہ تجدیر حکم چلانا ہے اور اعمے بیٹے یہ طعند دیتا ہے۔ اس سے میں نفسیاتی مریعن ہوگئ ہوں اور جب سے میں لے یہ سنا ہے كرميرے كم والوں نے مال ودولت كے عوض محف فروخت كرديا ميرى بے جينى بت زیادہ بڑھ گئ ہے کہ میرے والد لے یہ کیے گوادا کرلیا۔ تھے اپنے کھر والوں سے ، شوہرے اوریال تک کودے نفرت بوگئ

اگراپ کی شادی شخص ذکورے آپ کی مرضی سے ہوتی ہوتی تو شاید بواب صورت مال دوسرى بوتى آپ كى مشكل يه ب كه شادى آپكى مرضى کے خلاف گھر والوں نے زیردستی کردی اور اس لیے آپ کے دل میں بیزاری اور كراسيت بيدا مونى كيونكه ايسى حالت مي آب خودكو ازدواي زندگى سے بم آمنگ كرنے کے قابل نہیں پاری ہیں۔ ایے می گر والوں کی طرف نفرت کا احساس پیدا ہونا قدرتی بات بے کیونکہ نہ انحوں نے آپ پر جرکیا ہو آاور دید سب کچے دیکھنا بڑا۔ گھر والوں کی مرصی کے آگے سر تسلیم فم کردینے سے یہ اشارہ ملاہ ہے کہ آپ اپن جگد اس قدر مخار سن بن کر اگران کی پرواکے بغیر عمر میں فودے بیس سال پڑے اور بدمزاج شوہر کو چوڑ دیں توبغیر کی دوسرے کے سارے زندگ گزار سکیں۔ گھر دالوں کے جس عمل کا سے کو شادی کے بعد علم ہوا اس کی روشنی میں آپ کے احوال پریہ شر صادق آباہے کہ دوستوں سے اس قدر صدے اٹھانے جان ہے دھموں سے ب وفائی کا گھ جاتا رہا

جس ہے ہم جتنا قریب ہوتے ہیں اس کی طرف ہے ہے مروق کاصدمہ اسی قدر گرا ہوتا

ہو ہو اپ کے دل پر بھی کجی دینے والاداع الگ گیا ہے۔ ہر حال ذندگی تو ہر صورت

ہیں کائٹی بی ہے اس لیے ہم آپ ہے ہیں چاہیں گے کہ آپ ماضی کو بھول کر اپ

موجودہ حالات کا جائزہ فیں ، اس کے امکانات پر خود کریں ۔ اس شوہر کے مزاج اور
عادات پر نظر کریں ۔ اس میں کیا اچائیاں ہیں ، کیا پر ائیاں ہیں ۔ کیا پسند ہے اور کیا ناپند

ہے ۔ جموی احتیار ہے وہ کسیا انسان ہے ، اس دوشیٰ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی

دفاقت کو پر قرار دکھا اور گرستی اور خاندان کو آگے بر حایا جاسکا ہے تو اس ہے ہر کوئی

صورت نہیں کیونکہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے ایک محکالے کی جاں آپ دب کمی

ہو سکیں ۔ اگر آپ کے میاں کس بچے کی ولادت ہوجاتی ہے تو اس کا قوی امکان

ہر حدید بی آئے گی۔ بجر جیسے جیے وہ بچ عمر کی مولیں طے کر تاجائے گا آپ کے ساتھ اس

ہر سر تبدیلی آئے گی۔ بجر جیسے جیے وہ بچ عمر کی مولیں طے کر تاجائے گا آپ کے ساتھ اس

کے بر تاؤ میں مزید بر تی آئے کی توقع ہے اور اللہ دلوں کو بھیرنے والا ہے ۔ آن کی بحث

گری اور بہ خوتی کی خوش گفتاری اور بری میں بدل سکتے ہے۔

گری اور بہ خوتی کی خوش گفتاری اور بری میں بدل سکتے ہے۔

جہاں تک خوہر کے ساتھ آپ کے تعلق کا سوال ہے تو پوری کوشش اس بات کی کریں کہ اس کے ساتھ آپ ایسارویہ اختیاد کریں جس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ گھر والوں کی لالج کا طعنددیت پر آپ کو سخت حضہ آباہے بلکہ اس بات کو یوں پیش کریں کہ گھر والوں کا عمل ان کے ساتھ ہے وہ جانسی، میرا تعلق تو اب آپ سے ہے اس لیے مجے ہے ہو کوتابی ہواس سے مجھے آگاہ کریں تو میں اسے صرور درست کرلوں گی۔ شوہر کی عمر زیادہ ہو تو اس کا زیادہ اسکان رہ آہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے گا۔

اور اگر اس کے یو عکس آپ اس بینچے ہو چپنیں کہ نباہ کسی حالت میں نہیں ہوسکا اور کوئی امید اس کی باتی نہیں رہ جاتی تو آپ اس شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہیں چاہ آپ کے گروالے خوش دہیں یا ناخوش دہیں۔ چر بجی لگ سے والدین اور گھر کے ذہن پر سب سے زیادہ اثر جس بات کا ہوا ہے دہ یہ کہ آپ کے والدین اور گھر والوں نے ایک یوس ہے اور اس طرح اس نے والوں نے ایک یوس کے باقعول ہے دیا ہے اور اس طرح اس نے اپن کبر سی کے باوجود ایک کم جی لوگل سے شادی کرلی اور آپ اس کے لیے آبادہ نہ تھیں سوال میں کئی برسوں سے بوری شکار ہوں۔ سی کوئی دس سال سے اور سو کر نے سوال میں کئی برسوں سے بوری شکار ہوں۔ سی کوئی دس سال سے اور سو کر نے سوال والے ہیں میرے پچاہئی ،کیونکہ میں نے اکٹران کی خلاف ورزی کی اور ہو کچ یہ سوال اور بین میں انہیں بر میں سال اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ،دوہ اکٹران میں میں کئی ساتھ بھی ای ان کا سلوک میرے والدین کے ساتھ بھی ای نوان کا پادہ چر شرکی اور بوری کے دن بعد یہ ہوا کہ انحوں نے کہا بنایا پرہ وہ پڑھ گیا اور یہ میں کہ سکتی کہ اس کا انحوں نے کیا بنایا کی میں دیا ۔ میری تصویر حاصل کرلی اور میں نہیں کہ سکتی کہ اس کا انحوں نے کیا بنایا کی میں دیا ۔ میری تصویر حاصل کرلی اور میں نہیں کہ سکتی کہ اس کا اخوں نے کیا بنایا کی میں دیا ۔ میری تصویر حاصل کرلی اور میں نہیں کہ سکتی کہ اس کا اخوں نے کیا بنایا ور شادی سے میری تصویر عاصل کرلی اور میں نہیں اور یہ والدین کے پاس اتن سم سے کی میں دیا گیا اور اس بنا ور سے دادین کے پاس اتن سم سے کہ ورقی اجبرن ہوگئی۔ جب میں کوئی کام کرتی اس واقی اجبرن ہوگئی۔ جب میں کوئی کام کرتی اس خواقی اجبرن ہوگئی۔ جب میں کوئی کام کرتی اس

میری تو زدگی کا علاج کرواسکس میری تو تحج می کچ نسی آنا کیا کرون اور کمال جاقل؟ ادم فاطر (یشنا)

جواب کی ہے ، صروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ آپ نے بالے کے بارے میں قائم
چواب کی ہے ، صروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کی
چی آپ ہے کیا چاہتی تعین جس پر آپ کے انگاد نے اس شدید رد عمل پر آکسایا اور
انھوں نے ہو کروائے اپنے انتقام کی پیاس بھائی۔ ان کاید دھمکی دینا کہ میں تمہادی دل
کا کایا پلٹ کردوں یہ ثابت نہیں کرآ کہ آپ پر سح ہوگیا۔ بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تو آپ
کادل چی کی طرف مائل ہوآیین ان کی کی ہوئی باتوں پر آپ عمل کر تیں۔ بالفالادیگر آپ
کو مسخر کرلیا جاتا۔ برطال اس کی نوعیت ہو بھی ہو سوکا علام ممکن ہے ۔ جس سے سب
مریصنوں کو شفا حاصل ہوئی ہے اور زیادہ پر اثر ہے یہ ہے کہ وقت پر تمام نمازوں کو
ادائیگی کی پابندی کرتے ہوئے دات کو سولے سے پہلے سورت بقرہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر
گولا جائے اور ہاتھوں کو بورے جسم پر پھیرا جائے۔ سرکی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع
کرے اور دفتہ رفتہ ہیر تک لائے ۔ اس کے ساتھ بی ایک گلاس پانی لے کر اس پر دم کر لیا
جائے ۔ دسول اللہ لے فرایا " افر آق البقرہ خان اخذ ھا برکھ و تر کھا حسرہ والما

اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے گھلنے لینے کی کوشش کریں، حب استطاعت ان کے کام آئیں، اس سے وہ آپ کی دلجوئی کریں گے اور آپ کی دھواریاں آسان ہوں گی۔ اللہ کی یاد اور اس کے احکام سے غافل یہ ہوں۔ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے

ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لليحتسب --

مسلم خواتين كالمنشور

ایک ایسی کتاب جس نے امت کی بے شمار کھوتی ہوتی مغرب زدہ بیٹیوں کو دوبارہ اسلام کے لئے متح ک کردیا۔

قبمت اردوا يدين دى روي الكرين الدين بندوه وي

Sisters Wing, Milli Parliament Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar New Delhi - 25

## ناكامى كانوف ميرے واس پر چھانے لگاہے

اگر آپ کسی الجمن میں بیں یا کسی اہم فیصلے لینے کی پوزیش میں نہیں بیں جس سے آپ کی زندگی کا سکون درہم برهم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم اس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی کوششش کریں گے۔

سوال میں ایک ایسا فوجوان ہوں جس کا بھن بڑی مخت کوشی میں گزراہے۔ سوال میرے والدین میں علیماگی ہوگئ تھی جس کی وجہ سے میری پرورش اور تربیت دادی کو کرنی ریس میرے ال باب نے الگ الگ شادی کرلی اور این راه ل س دادی کے پاس اکیلارہ گیااور مرچند کہ انھوں نے محنت مشقت کر کے مجھے پالا ال باب كى كى اور شفقت كاس ملاشى دبا جو تھے د مل سكى يمال تك كرجب مي شعور کو سیخاتوار گردک دنیاس کوئی دل چی میرے لیے دہ نسی گئ تھی۔ لبھی میرا می جائے کہ اپنا فائر کرلوں کمی دل کما کہ کاش سی پیدای مد ہوا ہوتا باوجوداس کے كسي في اين تعليم اسى بي رفيت كى بناير ادحورى چود دى تھى ـ ميرى مادى حالت اس وقت سے سربوگئ جب س نے تجارت س باتھ ڈالا اور اس سے مجھے ست منافع ہوا۔ میرے بمدردوں نے یہ دیکھ کر مجم معورہ دیا کہ کیوں مدس شادی کرلوں کرزندگی می کسی قدر قرار آسکے میں لے ان کے اس مفودے بر عمل کیا اور شادی كرلى-اب بمادے يمال ايك بين مى ب عربى دهده كرسى خيال آناہے كرس نے شادی کرکے غلطی کی ہے اور بحول کی پیدائش کاسبب بننا ایک احمقال عمل ہے - مالانک میری بوی نیك سیرت اور ضدمت گزاد ب يحي ان سب بكميرول سے بعن دفعه شدید الجن اوراین آپ سے ندامت ہونے لگتی ہے۔ پھر سوچا ہول کہ بوی اور بین کاس می کیا قصور ہے۔جب میری خالت اور الجمن برحت ہے تو میں گرک چزی پھینے لگا ہوں۔ یہ دونوں معصوم سم کر ایک طرف کھڑے دہتے ہیں۔ يراه كرم اس كاكوني صحيح علاج تجويز فرائس-

جواب بی بی بال باپ کی شفقت سے محروی نے آپ کے معصوم ذہن کو بیت ہواب بست متاثر کیا اور اب جب کر آپ ان حالات کا تجزیہ کسی قدر کرنے کے قابل ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ بھی مجھنا چلہتے کہ اگرچہ آپ کی پریشائیاں اور الجنس سنگین ہیں لیکن اس دنیا ہیں ایسے بھی افراد ہیں جواس سے سنگین تر الجنوں سے دوچار ہیں لیکن ایمان کے سادے ذندگی سے نباہ کردہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے سے دوچار ہیں لیکن ایمان کے سادے ذندگی سے نباہ کردہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے

ان بحوں کا کہ جنوں نے باپ کی صورت دیکھی نہ بال کی ۔ تنکے کی طرح اوستے
جھرتے رہے ، کوئی سمارا بن گیا تو اس پر صبرو شکر اداکیا اور زندگی کو اللہ کی نعمت
عظیم جانا اور اسے ابانت کی طرح بر تا اور اسی لیے اس نے جن چیزوں کو حرام اور مکروہ
قرار دیا ہے نہ ان کی طرف آئکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور نہ بی ان کا خیال دل میں لا آہے ۔
خود کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سانچ میں ڈھالتا ہے ۔ اپنے سے بڑے کی
عرمت و تکریم ان کی کبرسن اور تجربے کی بنا پر کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹے کا لحاظ اس
کی کروری اور نادانی کی وجرسے کرتا ہے ۔ میں وہ صفات بی جن کی ہو بهو تصویر بھی 
دسول میں نظر آتی بی اور آپ کے اسوہ مباد کہ پر عمل کرنا میر صاحب ایمان کے
دسول میں نظر آتی بی اور آپ کے اسوہ مباد کہ پر عمل کرنا میر صاحب ایمان کے
یہ باعث سعادت و فلاح دارین ہے۔

میرے شوہر نے ایک دو سری عودت ہے جی شادی کرل ہے جو عمر
سوال میں مجھے چھوٹی ہے۔ میں اس لیے اس عودت نفرت کرتی ہوں
کہ اس نے میرے شوہر کو بان لیا ہے اور میری زندگی میں کڑواہٹ گھول دی ہے۔
شوہر نے بادیا کہا ہے کہ میں اس سے ملنے چلوں یا اے اپنے پاس آنے کی اجازت
دول کین میں نے صاف الکاد کردیا ۔ اس عودت ہے دو بینے بھی ہیں ۔ ان کی
نواہش دہتی ہے میرے بحول کو لے کر اس کے بحول سے ملنے جائیں تو یہ بھی مجھے
پند نہیں اور میں اس کی اجازت نہیں دیتی ۔ اس معلم پر ہم میاں بیوی میں تکراد
ہوتی دہتی ہے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اس پر ظلم کردہی ہوں اور اس کا
گناہ مجھ پر ہوگا ۔ کیا یہ بات صحیح ہے ؟

جواب کیاآپ کے شوہر نے اس عورت سے شادی کرکے اس بات کوآپ
الیے ہی خیالات کا اظہاد کرتی ہے جن کا اظہاد آپ اس کے لیے کردی ہیں جکیاوہ
الیے بی خیالات کا اظہاد کرتی ہے جن کا اظہاد آپ اس کے لیے کردی ہیں جکیاوہ
اپنے بحوں کو آپ کے بحوں کے خلاف ورغلاق رہتی ہے جکیاآپ کے شوہر کی
طرح آپ کے حقوق کی ادائی میں کوتابی برتے ہیں جو دونوں کے درمیان عدل پر
قادر نہیں ہیں جاگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہے توصاف ظاہر ہے کہ آپ کواس
عورت سے حدمہ اور حامد کے بادے میں کما جاتا ہے وہ خود اپنے حمد کی آگ
میں خود جل جاتا ہے۔ عقل ہوش رکھنے والاگوئی انسان خود کو کیوں جلائے گا۔ ہی وج
ہے کہ دسول اکرم نے کئی مواقع پر لوگوں کو حمد کی لعنت سے بھتے دہنے کی تلقین
خرائی ہے ۔ خداس کواس سے محفوظ درکھے۔

### ر شدی کے بعداب ایک نیافتنہ

### دلود كسك تازه كتاب جاب فاطمه "عيدا مون والعسوالات كالكيارة

نام کتاب : Fatima's Scarf نام کتاب : دیودکیت تجره : سنج سودی ترجمه و تلخیص : ساحد صفحات: 855

ایساکم ہی ہوتا ہے کہ میکے بعد دیگر پھیس ناشر کسی معروف ادیب کی تصنیف کوشائع کرنے سے انگار کردیں۔ Fatimas Scarf (تجاب فاطر) کے مصنف ڈیوؤکسٹ جنوں نے اس سے پہلے بھی دس ناول اور دیگر موصوعات پر کتا ہیں لکھی ہیں۔ کچھ ایسے بھی جنوں نے اس سے پہلے بھی دس ناول انسی اپنا ناول خود ہی چھاپنا پڑا اور ان کچھ ایسے بھی سنیں ہے کیونکہ جسیاکہ خود انسوں اور ان کے ساتھ ایسا ہوناکوئی حیرت کی بات بھی نسیں ہے کیونکہ جسیاکہ خود انسوں نے اعتراف کیا ہے۔ ان کے ناول کا محود سلمان دشدی کے مماثل جمال دمان نامی کرداد ہے اور کتاب میں مذکور انگلینڈ ہر ڈس فورڈ میں آباد مسلمانوں کی زندگی ہے جن

کااط حبال د من کو مختلف پہلوؤں ہے اپنے ناول The Devil: An کا اصاطر جبال د من کو مختلف پہلوؤں ہے اپنے ناول Interviw میں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ " جباب فاطر " ایک افسانوی تحریر ہے لین اس کی بنیاد ایک حقیقی واقعے میں تلاش کی جاسکتی ہے۔ اس کا اعتراف کیٹ نے کتاب میں خود کیا ہے۔

ناول میں دکھایا گیا کہ یدئی فورڈ شہر شمالی انگلینڈ کے برڈ فورڈ سے زیادہ مختلف نسیں ہے جال رشدی کی شیطانی آیات کے نسخ 1989ء میں بڑے ہوش و خروش سے شعلوں کی ندر کیے گئے تھے ۔ کیٹ کے ناول کو ہاتھ لگانے سے ناشرین کے افکار کی دجی تھنیا یہ خوف رہا ہوگا کہ وہاں کی مسلم برادری کوصدر سے تھنے گا اور ساتھ بی نے خوف بھی کہ اس سے دشدی کو بھی دنج ہوگا۔

558 صفحات پر مشتمل اس ناول کے تین ابواب ہیں۔ پہلے اور تسیرے باب کا تعلق ایک خیالی شریر ڈس فورڈ کی زندگی سے ہے۔ ایسا بی خیالی شریر ڈس فورڈ کی زندگی سے ہے۔ ایسا بی خیالی شریر اٹھ سال پہلے ہے بی پر مسئلے نے پیش کیا تھا جہال اس وقت ایک مسجد بھی دکھائی نہیں دیت تھی۔ درمیانی باب میں جہال رحمن کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس میں تمام واقعات مصر میں رونما ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی کے سلمان رشدی کے بر مکس رحمان مصر سے رفت ان سیس بلکہ مصر سے انگلینڈ میچھا ہے۔ یمان اس کی آمد کا سبب بھی مختلف ہے اور وہ ہے اس کی تحریوں پر مصر کی نئی بنیاد پرست مکومت کا عماب نظرین جس سے پہلا باب موسوم ہے مودودی مسجد کے سکریڈی نمرین جس سے پہلا باب موسوم ہے مودودی مسجد کے سکریڈی

حن حسی کی بوی ہے۔ حن نے اپن بوری زندگی رحمان کے ضلاف ایک صد درجہ اشتعال انگیز محفلٹ کے لیے وقف کر دی ہے جب کہ اس کی بوی نسرین سیاسی طور برحق بجانب اپنے مالک راجو لال بر فریشتہ ہے۔

یرڈس فورڈ کے دیگر باسوں میں سے ایک اسلاک کونسل کے چیئرمین کی نیم
اپش اور عیش طلب بیٹی صائقہ ہے جس کے لیے لندن چکتا ہوا انعامی تمدیہ جس
کا حصول رقص اور جنس سے ممکن ہے۔ وہ برڈس فورڈ کے ناخواندہ لیکن طاقت ور
بیرے طارق کے ہاتھوں اپن آ بروگوا بیٹھی ہے۔ سی طارق آخر میں رحمان کے قش
کی کوسٹ ش کرتاہے۔

کیٹ کی زبان شاید ہی ناشروں کو خوش کر پائے جن کی شکاہ کتاب کی فروخت پر زیادہ اور اس سے بریافساد بر کم ہوتی ہے۔ ایک جگہ وہ د تمطراز ہیں۔

بچارہ اسلام ہواپ نسانی اقلیم میں کتنا خطیباند ، شامراند اور تھکماندہ ، کافروں کی سرزمین پر کتنا خاکسار اور بے زبان ہے ۔ اجنبی بوج کو مشرق سے مغرب کی طرف دھوتے ، بوت جال ۔ عور توں میں یہ عدم احترام کا جذبہ کسی زیادہ واضح ہے ۔ اس کے بعد علی چیما سے ، بحث کے دوران رحمان کتا ہے ۔ "مجھے یقین آگیا ہے کہ خہب اپنی خوبصورت ترین شکل میں المناک فریب نظر اور بدترین صورت میں ایک دھوسلاہے ۔

صوم وصلوه کی پابند فاطمہ اسکول کی طالب اور لا بالی صائقہ کی بین ہے اور اس کا کردار نسبتا کم اہمیت کا صائل ہے۔ اسکول میں اسکارف کین کر وہ صابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہے جس کی سزامیں اسے اسکول سے خارج کر دیا جانا لیکن فاطمہ اتنی پار سا بھی نمیں ہے کہ علی پر تھوڈے بست ڈورے نہ ڈالے جے پانے کی وہ خواہشمند ہی نمیں ہے کہ علی پر تھوڈے ببت ڈورے نہ ڈالے جے پانے کی وہ خواہشمند ہے اور اے وہ بھائی مجھی رہی ہے۔ وہ اپنی بین کے حاسدانہ جذبات سے باورا نمیں ہے۔

رحمان جورشدی سے مماثل ہے اس کا اسلام سے تلخ سابقداس وقت رہاجب
نوجوان اسلام پسندوں کے ایک گردہ نے اس پر حملہ کیا۔ حمیدہ اور بدی دونوں اس کی
خواہش مند ہیں جن کے درمیان دقابت ناول کے درمیان جھے کا موضوع ہے۔
درمیان دو ناولوں The Patriots اور The Crossing کا مصنف بھی
ہے جو شائع نہ ہوسکے۔

باقی صفحه ۱۵ پر

### Say No to Peace with Israel

### Political Implications of the Hudaibiya Treaty

Allah (swt) described the events of Hudaybiyah as a manifest victory. Rather strangely, many would like to use this 'manifest victory' to legitimise the socalled 'peace with Israel & the occupation of Muslim land by kufr.

"Verily We have granted thee a manifest victory." (TMQ Al-Fath:1)

When we study the Seerah of the Prophet (saw) we see many events which give examples of political plans, political actions and political manoeuvres. For the Prophet (saw) these were revelation, but for his Ummah they serve as evidence and guidance as to its role in domestic and international politics. Political actions are undertaken with a certain viewpoint and objective in mind. The Prophet (saw) carried out political actions with a view to implementing Islam internally and by initiating relationships with a view to facilitating da'wa externally. One of the most important events with political implications is the frequently misunderstood agreement at Hudaybiyah between the Islamic State of Madinah and Quraish of Makkah.

Allah (swt) described the events of Hudaybiyah in Surah Al-Fath as a manifest victory. Rather strangely, many would like to use this 'manifest victory' to legitimise the so-called 'peace' with Israel & the occupation of Muslim land by kufr. Many would like to use this victory as a general evidence to compromise in their *Deen* in all situations, and thus accuse the Prophet (saw) of accepting compromise.

The situation prior to Hudaybiyah, was one of humiliation for the kuffar of Quraish. The Prophet (saw) had disrupted their trade routes, undermined their authority in the Arabian Peninsula, and defeated them in battle. However, the Quraish had never accepted the Islamic State of Madinah as a political entity, or Muhammad (saw) as a leader of a state. On this basis the events of Hudaybiyah proved to be a victory for the Prophet (saw). The Quraish prevented the Prophet (saw) from entering Makkah to perform Umrah and sent representatives to negotiate an agreement with him. This was the first victory for the Muslims since it meant that the people who had slandered them, tortured them and boycotted them had recognised them as a political entity to be reckoned with and had recognised that Muhammad (saw) was the leader of this entity. On the international political arena, treaties, cease-fires and agreements are usually made between state and state, not state and individual. The agreement with the Prophet (saw) was seen by all of the other tribes as recognition by Quraish of the existence of a state ruled over by Islam. The Treaty of Hudaybiyah also provides us with the ahkam relating to agreements with the kuffar. It was clear that they are made by the leader (Imam) or his representative, that they must be permissible from the Shar'a, that they are beneficial for the Muslims and that they are limited in time. These conditions were not just for Hudaybiyah, because the Sahabah and the Muslims after them implemented these ahkam and did not deviate from them in the slightest, indicating that they were from the Sunnah of the Prophet (saw). Such an agreement cannot be

compared to the current agreements being accorded in Palestine between the agents of the kuffar and the kuffar. Such a comparison, whether by scholars or not, is an insult to Allah (swt) and His Messenger (saw).

The events of Hudaybiyah allowed the Prophet (saw) to delay conflict with Quraish for a fixed period, and allowed him to punish the Jews of Khaybar who were at that time planning secretly to attack and undermine the Islamic state in Medina with other Arab tribes. Politically, this was very significant since it left the Jews isolated from their allies. For the Ummah of Muhammad (saw) this shows that in our relationships with the kuffar at the international level we should use political manoeuvres and plans. The humiliation and capitulation occurring in the Muslim World, and in particular Palestine, through the form of fake peace agreements does not equate to the political vision of the Prophet (saw) and his companions, rather it equates with treachery and incompetence.

The events of Hudaybiyah do not serve as general evidences for compromise. Firstly, they are not general evidences to be applied in every situation, rather they are restricted to the relationship between the Islamic State and other states and constitute part of the foreign policy of the Islamic State. Secondly, even in the domain of foreign policy, they do not allow compromise since nothing in them is in contradiction with Islam. Compromise suggests that instead of fulfilling the Islamic objective, one purposefully fulfils a kufr objective. Such a notion is rejected outright by Islam.

"It is not fitting for a believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger, to have any option about their decision." (TMQ Surah Al-Ahzab:36).

The Treaty of Hudaybiyah should not cause the Ummah to compromise or falter, rather is should instil in the Ummah a political mentality which leads them to establish the Islamic state which will take care of the internal and external affairs of the state. This is the same mentality carried by the Prophet (saw) and his Companions which resulted in the domination of almost the whole of the known world by the system of Allah (swt).

It should be clear that the Sunnah of the Prophet (saw) makes it incumbent upon us to be politicians and for the Islamic State to use political plans and manoeuvres in order to carry the Islamic da'wa to the world. Our understanding of the Sunnah of the Prophet (saw) should lead us to rush to the rightly guided Khilafah that Allah (swt) has ordered us to establish and about which His Messenger (saw) has given us glad tidings. Surely the victory is from Allah (swt) and our return is to Him.

"Allah forbids you friendship with those who fight because of your deen, and drive you out of your homelands, or aid others to do so; and as for those who turn to them in friendship, they are truly wrongdoers." (TMQ Al-Mumtahana:9).

leave alone a Politics of Faith, even if Muslims effectively run their politics exclusively on communal lines, the number of Muslim representatives in Parliament and State Assemblies will not be any the less.

fire having burst into flames, those eyes, nay those spirits, see for sure this very *Ummah* as the embodiment of colourful and glorious practical action. Very particularly in the present political context when the *Ummah* itself is in search of a better and a more brilliant way of acting politically, and what is more, when the regular killings and murders are compelling to ready it for the greatest thinkable sacrifice, then it cannot be very difficult to turn the direction of the *Ummah* to the path of a Prophetic Revolution. Very recently you have made quite a successful experiment in helping the *Ummah* achieve its unity.

The second doubt which is generally beig expressed is that in this way the political appeal at its inception will be limited only to Muslims and so to begin with the standard-bearers of the Polities of Faith shall reach Parliament only on the basis of Muslim votes. And this fact itself will entirely eliminate all Muslims, say, in national politics. Those inclined to think in this fashion very vociferously assert that this shall put a complete stop to the considerable number of Muslim members who at present are able to reach Parliament or some of the state Assemblies on the tickets of different political parties. Perhaps people with these apprehensions have convinced themselves that a considerable number of these Muslims in Parliament and Assemblies are elected on the votes of non-Muslims and also non-Muslim party tickets. This assumption does not have even a distant connection with the truth. I have studied election reports very closely and have also made an approximate calculation of both Muslim and non-Muslim votes in different constituencies, as also the local politics and the caste pressures, and have come to this positive conclusion that leave alone a Politics of Faith, even if Muslims effectively run their politics exclusively on communal lines, the number of Muslim representatives in Parliament and State Assemblies will not be any the less. In spite of the fact that Muslim areas have been included in or excluded from constitutencies in quite a ridiculous manner, even then the situation is that in an exclusively communal politics the community can still obtain at least as many seats as have come to its share so far, entirely on the basis of a politics of insult and shame. As far as the Politics of Faith is concerned, its very operation is such that even tyrannized, scorned and therefore demoralized hearts shall find themselves drawn to cast their votes.

Thus this truth has to a certain extent been established that the Politics of Faith can, even in its first maneuvers achieve what forty years of directionless Muslim politics and in-fighting had made difficult even to imagine. In its first maneuvers the Politics of Faith, helped by the collective struggle of the people of Faith will succeed in sending some forty to fifty people to be members of the Indian Parliament to form a new political group of the Ummah's people of Faith. What kind of influence this new group will have in Parliament will largely depend on its very unique and very different way of politicking, sincere and totally selfless, and on the political and faith-worthy perceptions of these people of Faith. However what can be asserted with great confidence is that this small but influential group will oppose tyranny and oppression tooth and nail, standing up as a strong leaden wall against all kinds of exploitation. Consequently if no political party is able to achieve an absolute majority in Parliament, then perhaps no significant move would ever be possible in the House without this group's active assent. And even further, if the country gets a coalition government then the collective moral authority of this group of forty to fifty Parliamentarians could carry a very considerable clout also, so that it would not at all surprise if such a different way of politicking causes a revival of a Josephian model of governance.

One great advantage of initiating again a Politics of Faith would be that the 250 million Muslims of India would not be abjectly looking at others for political direction and guidance and shall instead await Divine Instructions. They would thus put away their political abeyance, fear and even terror would cease, as also would the presence of a sense of mission and the belief in its fulfilment inspire it full of an overwhelming noble strength. Such a mingling of political and ideological aims will render each one of their practical political actions, an invitation and a beckoning and so also each beckoning and invitation a practical political action.

(This is an abridged version of Dr. Shaz's Presidential Address delivered in 1991 at the National Convention of Muslim Indians in New Delhi) Each and every system which seeks to organize and regulate earthly life, be it sacred to any race or country is rejected by Islam as not being fully sound and proper.

and Shahadat. The very foundation of the future success of the followers of Faith depends only upon one imperative, and that is the extent to which they can tune their lives to these inescapable challenges that go hand in hand with an Islamic revolution. If an international order of justice cannot prevail and instead, world-wide tyranny and extortion be allowed to go from strength to strength where then there is the necessity of Followers of Faith even to be alive and boast that they breathe? The Holy Quran itself has very clear and specific commands promulgated repeatedly about what the supporters of a Divine Revolutionary Mission need to do on such occasions: "Now amongst you in the world, that group is the best which has been singled out to correct and guide (and thus lead to the path of righteousness). You (being that group itself) and have faith in Allah" (Qur'an).

Each and every system which seeks to organize and regulate earthly life, be it sacred to any race or country is rejected by Islam as not being fully sound and proper; for in its perspective only the system sanctioned by Divine Command has in it the justification to become known and celebrated. All else is Munkar, however grand be the nomenclature with which it is announced, and that would include such high sounding appellations as freedom, democracy, emancipation, and even human rights. And therefore to destroy all the forms and shapes through which Munkar clearly manifests itself and in its stead fully establish the order commanded by the Qur'an, it becomes mandatory that every Muslim should literally step out into the battlefield, ready and prepared even to humbly sacrifice his or her life for the cause of Islam.

Gentlemen! I am afraid that your elders who for years have made it a practical political necessity of surviving by dying many a death in just one life time may they not through their time-serving expediency be compelled someday to contradict the practices of the Prophets. Remember that historical experiment to which attention has been drawn in the Quran itself.

When Moses, upon whom be peace, was sent to liber-

ate the Bani Israel from the over bearing tyranny of the Pharoah and when he invited the people of Faith to gather and organize so as to rise and rebel against the Pharoah, what was the reaction of that community's elders! Time servers and compromisers as they were, it was their perception of the situation which got inflicted upon them the insult of a low and vulgar existence, wherein they had to behold the literal extermination of their race, and even when these elders very well knew that after such an organized genocide perpetrated upon their race, survival of the Faithful on this earth for even a few more years would indeed be very difficult!

But even when one was born amongst them who could cut them free from their chains of slavery and he (Moses) invited them to throw away the collar and manacles of servitude that browbeat them, then, did not the elders of the community say that he (Moses) was only augmenting their existing woes? And, he (Moses) was only putting an agonized people to a harsher test. However this coward leadership could not prevail one bit and ultimately a few high minded individuals followed the revolutionary practices of Prophet Moses cutting away the chains which had bound the community for long. Isn't this community also going through some such delicate phase? Aren't you blind to the regular acts of genocide committed against the Ummah? Hasn't the repeated acts of murder, arson and loot plunged the Ummah into a state of psychological fear and apprehension? And do not the voices of your elders start advocating similar restraint if at all they hear of any brilliant revolutionary action contemplated on the lines advocated by the practices of Prophets? Now it is the responsibility of the highminded youth in the Ummah to pay no heed to all such cowardly apprehensions and supposedly foresighted advice, and instead follow the splendid acts of revolution advocated by the practices of prophets so that a new history of the Ummah may get under way.

### The Way of Redemption

I call the high minded individuals amongst the Muslim *Ummah* in India that they now not regret the time lost in fear and lack of proper awareness and effort and instead break this mirage of fear for they not only have now to protect themselves but also burdened with the responsibility of retrieving the country itself from the morass of Falsehood and Materialism into which it has abominably sunk. The first step in this direction would be to come forward in this country as the standard bearer of the Politics of Faith rather than join some political coalition, or much worse, become the agents, and instruments of some non-Muslim political organization. The current political situation in the country

Each and every system which seeks to organize and regulate earthly life, be it sacred to any race or country is rejected by Islam as not being fully sound and proper.

and Shahadat. The very foundation of the future success of the followers of Faith depends only upon one imperative, and that is the extent to which they can tune their lives to these inescapable challenges that go hand in hand with an Islamic revolution. If an international order of justice cannot prevail and instead, world-wide tyranny and extortion be allowed to go from strength to strength where then there is the necessity of Followers of Faith even to be alive and boast that they breathe? The Holy Quran itself has very clear and specific commands promulgated repeatedly about what the supporters of a Divine Revolutionary Mission need to do on such occasions: "Now amongst you in the world, that group is the best which has been singled out to correct and guide (and thus lead to the path of righteousness). You (being that group itself) and have faith in Allah" (Qur'an).

Each and every system which seeks to organize and regulate earthly life, be it sacred to any race or country is rejected by Islam as not being fully sound and proper; for in its perspective only the system sanctioned by Divine Command has in it the justification to become known and celebrated. All else is Munkar, however grand be the nomenclature with which it is announced, and that would include such high sounding appellations as freedom, democracy, emancipation, and even human rights. And therefore to destroy all the forms and shapes through which Munkar clearly manifests itself and in its stead fully establish the order commanded by the Our'an, it becomes mandatory that every Muslim should literally step out into the battlefield, ready and prepared even to humbly sacrifice his or her life for the cause of Islam.

Gentlemen! I am afraid that your elders who for years have made it a practical political necessity of surviving by dying many a death in just one life time may they not through their time-serving expediency be compelled someday to contradict the practices of the Prophets. Remember that historical experiment to which attention has been drawn in the Quran itself.

When Moses, upon whom be peace, was sent to liber-

ate the Bani Israel from the over bearing tyranny of the Pharoah and when he invited the people of Faith to gather and organize so as to rise and rebel against the Pharoah, what was the reaction of that community's elders! Time servers and compromisers as they were, it was their perception of the situation which got inflicted upon them the insult of a low and vulgar existence, wherein they had to behold the literal extermination of their race, and even when these elders very well knew that after such an organized genocide perpetrated upon their race, survival of the Faithful on this earth for even a few more years would indeed be very difficult!

But even when one was born amongst them who could cut them free from their chains of slavery and he (Moses) invited them to throw away the collar and manacles of servitude that browbeat them, then, did not the elders of the community say that he (Moses) was only augmenting their existing woes? And, he (Moses) was only putting an agonized people to a harsher test. However this coward leadership could not prevail one bit and ultimately a few high minded individuals followed the revolutionary practices of Prophet Moses cutting away the chains which had bound the community for long. Isn't this community also going through some such delicate phase? Aren't you blind to the regular acts of genocide committed against the Ummah? Hasn't the repeated acts of murder, arson and loot plunged the Ummah into a state of psychological fear and apprehension? And do not the voices of your elders start advocating similar restraint if at all they hear of any brilliant revolutionary action contemplated on the lines advocated by the practices of Prophets? Now it is the responsibility of the highminded youth in the Ummah to pay no heed to all such cowardly apprehensions and supposedly foresighted advice, and instead follow the splendid acts of revolution advocated by the practices of prophets so that a new history of the Ummah may get under way.

The Way of Redemption

I call the high minded individuals amongst the Muslim *Ummah* in India that they now not regret the time lost in fear and lack of proper awareness and effort and instead break this mirage of fear for they not only have now to protect themselves but also burdened with the responsibility of retrieving the country itself from the morass of Falsehood and Materialism into which it has abominably sunk. The first step in this direction would be to come forward in this country as the standard bearer of the Politics of Faith rather than join some political coalition, or much worse, become the agents, and instruments of some non-Muslim political organization. The current political situation in the country

# THE MILLI TIMES

Jamia Nagar, New Delhi - 110025

Vol.V, No. 3

May, 1998

### Time to Introduce a New Political Ethics

As early as in 1991, Dr. Rashid Shaz laid down the charter for a New Muslim Political Party. Now many people are talking about it. Excerpts.

Just sit back and think; think for a moment that it hasn't yet been 75 years since the fall of the Caliphate. For twelve long centuries Islam remained a super power and has been off the international political horizon for a bare 66 years. The story is not at all old when only a few years ago in the politics of power, a few unfortunate tragic incidents following one upon the other transpired and because of the collective conspiracy of powers arraigned against the world of Islam, helped break up the very political fabric of the Islamic world.

Canwenownotwith rejuvenated effort collect our scattered strength to make a new beginning and start afresh, form and reorgnize ourselves into the Oneness that was once the proverbial Islamic unity and launch a Herculean struggle with the aim of reconstituting anew an international order, which we would have established and which we would therefore

direct, destroying the very systems and centers of power currently in acceptance and instituting upon their ruins an imposing Islamic political structure? Is it possible that in the present world scenario some such startling change is made and a new situation created in which Islam emerges as the new leader of the civilized world, gain political victory and prevail so that the fate of all the world is put at its disposal? And is it possible that the

hapless, helpless *Ummah*, in its wretched period o decline, whose ambitions have been laid low by a succession of abject failures and whose very existence is full of hurts, scars and even wounds, such an *Ummah* yes, such an *Ummah* rise and stand up to challenge head-on the organized forces of Batil so that this Untruth itself may shudder, and fear-stricken step back and, the *Ummah*'s wounded hands twist its ankles and clutch its necks othat no trace of life may remain in its confuted corpse? In my opinion the answer to this question to a large extent

depends upon a proper understanding of the modern world and on the strength of a perception which can enthuse eve a vanquished Ummah to rise and stand up and determinedly face the Himalyan powers of Darkness and Falsehood. After a great deal of reflection I have come to the conclusion that all this is very much possible and indeed



achievable also. Even today the world of Islam can rise and can as yet become a super power. Even today the *Ummah* of Islam can play its pivotal role wherewith Islam can still dominate the world, and in the twinkling of an eye change very basically the very nature of its affairs.

Now this noble end can be achieved only through fresh thinking, holy war and martyrodom, i.e., *ljtihad*, *lihad*